

# James Baran Baran



سيالولاعلمعطعك

#### فهرست

| نام:                                           |
|------------------------------------------------|
| زمانهُ نزول:                                   |
| موضوع اور مباحث:                               |
| ركوع ا                                         |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 1 كمل حاشيه نمبر: 1 كمل |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 2 ▲                     |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 3 ▲                     |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 4 ▲                     |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 5 ▲                     |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 6 ▲                     |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 7 ▲                     |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 8 ▲                     |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 9 ▲                     |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 10 ▲                    |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 11 ▲                    |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 12 ▲                    |
| سورة النمل حاشيه نمبر: 13 ▲                    |

| 23 | سورة النمل حاشيه نمبر: 14 ▲ |   |
|----|-----------------------------|---|
| 23 | سورة النمل حاشيه نمبر: 15 ▲ |   |
| 24 | سورة النمل حاشيه نمبر: 16 ▲ |   |
| 24 | سورة النمل حاشيه نمبر: 17 ▲ |   |
| 26 | رکو ۲۶                      | > |
| 30 | سورة النمل حاشيه نمبر: 18 ▲ |   |
| 30 |                             |   |
| 30 | سورة النمل حاشيه نمبر: 20 🛦 |   |
| 31 | سورة النمل حاشيه نمبر: 21 ▲ |   |
| 31 | سورة النمل حاشيه نمبر: 22 ▲ |   |
| 31 | سورة النمل حاشيه نمبر: 23 ▲ |   |
| 33 | سورة النمل حاشيه نمبر: 24 ▲ |   |
| 35 | سورة النمل حاشيه نمبر: 25 ▲ |   |
| 35 | سورة النمل حاشيه نمبر: 26 ▲ |   |
| 36 | سورة النمل حاشيه نمبر: 27 ▲ |   |
| 37 | سورة النمل حاشيه نمبر: 28 ▲ |   |
| 39 | سورة النمل حاشيه نمبر: 29 ▲ |   |
| 40 | سورة النمل حاشيه نمبر: 30 ▲ |   |
| 41 | سورة النمل حاشيه نمبر: 31 ▲ |   |

| 41 |          | 32 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
|----|----------|----|-----------|-------|-------|------|----------|
| 42 |          | 33 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 42 | <b></b>  | 34 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 42 |          | 35 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 43 |          | 36 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 44 | <b></b>  | 37 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 45 |          |    | • • • • • | ••••• | 1     | کوء۔ | ر<br>د ا |
| 49 | <b>\</b> | 38 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 49 |          |    |           |       |       |      |          |
| 50 | <b></b>  | 40 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 50 |          | 41 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 50 |          | 42 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 50 |          | 43 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 51 | <b></b>  | 44 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 51 |          | 45 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 52 |          | 46 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 52 | <b></b>  | 47 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 53 | <b></b>  | 48 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |
| 54 |          | 49 | نمبر:     | حاشيه | النمل | سورة |          |

| 55 | 50:/         | سورة النمل حاشيه نمب |
|----|--------------|----------------------|
| 55 | 51:          | سورة النمل حاشيه نمب |
| 56 | 52:/         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 56 | 53:/         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 57 | 54:/         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 57 | <b>55</b> :/ | سورة النمل حاشيه نمب |
| 58 | 56 :         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 61 | •••••        | دكوعم                |
| 64 | 57:          | سورة النمل حاشيه نمب |
| 64 | 58 :         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 65 | <b>59</b> :/ | سورة النمل حاشيه نمب |
| 65 | 60 :         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 66 | 61 :         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 67 | 62:          | سورة النمل حاشيه نمب |
| 67 | 63 :         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 67 | 64 :         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 67 | 65 :         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 68 | 66 :         | سورة النمل حاشيه نمب |
| 69 | 67:          | سورة النمل حاشيه نمب |

| 69 | سورة التمل حاشيه تمبر: 68 ▲ |
|----|-----------------------------|
| 69 | سورة النمل حاشيه نمبر: 69 ▲ |
| 70 | سورة النمل حاشيه نمبر: 70 ▲ |
| 71 | رکوء۵                       |
| 74 | سورة النمل حاشيه نمبر: 71 ▲ |
| 74 | سورة النمل حاشيه نمبر: 72 ▲ |
| 75 |                             |
| 77 |                             |
| 79 | سورة النمل حاشيه نمبر: 75 ▲ |
| 79 | سورة النمل حاشيه نمبر: 76 ▲ |
| 80 | سورة النمل حاشيه نمبر: 77 ▲ |
| 80 | سورة النمل حاشيه نمبر: 78 ▲ |
| 80 | سورة النمل حاشيه نمبر: 79 ▲ |
| 80 | سورة النمل حاشيه نمبر: 80 ▲ |
| 83 | سورة النمل حاشيه نمبر: 81 ▲ |
| 84 | سورة النمل حاشيه نمبر: 82 ▲ |
| 84 | سورة النمل حاشيه نمبر: 83 ▲ |
| 89 | سورة النمل حاشيه نمبر: 84 ▲ |
| 89 | سورة النمل حاشيه نمبر: 85 ▲ |

| 91  | ركوع۲                       |
|-----|-----------------------------|
| 93  | سورة النمل حاشيه نمبر: 86 🛚 |
| 94  | سورة النمل حاشيه نمبر: 87 🛽 |
| 95  | سورة النمل حاشيه نمبر: 88 🛦 |
| 95  | سورة النمل حاشيه نمبر: 89 🕽 |
| 95  | سورة النمل حاشيه نمبر: 90 🛚 |
| 96  | سورة النمل حاشيه نمبر: 91   |
| 96  | سورة النمل حاشيه نمبر: 92 🕻 |
| 96  | سورة النمل حاشيه نمبر: 93   |
| 97  |                             |
| 97  | سورة النمل حاشيه نمبر: 95 🕽 |
| 97  |                             |
| 97  | سورة النمل حاشيه نمبر: 97 🕽 |
| 98  | سورة النمل حاشيه نمبر: 98 🖈 |
| 98  | سورة النمل حاشيه نمبر: 99   |
| 98  | سورة النمل حاشيه نمبر: 100  |
| 98  | سورة النمل حاشيه نمبر: 101  |
| 101 | ر که ۶۶                     |

| 104  | سورة النمل حاشيه تمبر: 102 ▲  |
|------|-------------------------------|
| 104  | سورة النمل حاشيه نمبر: 103 ▲  |
| 104  | سورة النمل حاشيه نمبر: 104 ▲  |
| 105  | سورة النمل حاشيه نمبر: 105 ▲  |
| 105  | سورة النمل حاشيه نمبر: 106 ▲  |
| 105  | سورة النمل حاشيه نمبر: 107 ▲  |
| 105  | سورة النمل حاشيه نمبر: 108 ▲  |
|      | سورة النمل حاشيه نمبر: 109 🛣  |
|      | سورة النمل حاشيه نمبر: 109A ▲ |
| 106  | سورة النمل حاشيه نمبر: 110 ▲  |
| Only |                               |

#### نام:

دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں واجال تنگیل کاذکر آیا ہے۔ سور ۃ کا نام اسی سے ماخوذ ہے۔ یعنی وہ سور ۃ جس میں النمل کالفظ وار دہوا ہے۔ جس میں النمل کالفظ وار دہوا ہے۔

#### زمانهُ نزول:

مضمون اور انداز بیان مکہ کے دور متوسط کی سور تول سے پوری مشابہت رکھتا ہے۔ اور اس کی تائیدروایات سے بھی ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ ''پہلے سور وُشعر اء نازل ہوئی، پھرالنمل، پھرالقصص۔''

## موضوع اور مباحث:

یہ سور ق دو خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ آغاز سور ق سے چوتھے رکوع کے خاتمے تک ہے۔اور دوسر اخطبہ پانچوں رکوع کی ابتداسے سور ق کے اختتام تک۔

پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ،اوراس کی بشار توں کے مستحق بھی وہی صرف وہی لوگ ہیں جوان حقیقوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب اس کا ئنات کی بنیادی حقیقوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔اور پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں بھی اطاعت وا تباع کا رویہ اختیار کریں۔ لیکن اس راہ پر آنے اور چلنے میں جو چیز سب سے بڑھ کر مانع ہوتی ہے وہ انکار آخرت ہے۔کیونکہ یہ آدمی کو غیر ذمہ دار بندہ نفس اور فریفتہ حیات دنیا بنادیتا ہے۔جس کے بعد آدمی کا خدا کے

آگے جھکنااور اپنے نفس کے خواہشات پر اخلاقی پابندیاں بر داشت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس تمہید کے بعد تین قسم کی سیر توں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔

ایک نمونہ فرعون اور سر داران قوم خمود اور سر کشان قوم لوط کاہے جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نتیجتاً نفس کی بندگی سے تغمیر ہوئی تھی۔ بیہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کو تیار نہ ہوئے۔ بیہ الٹے ان لوگوں کے دشمن ہو گئے جنہوں نے ان کو خیر وصلاح کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنے ان بد کاریوں پر بھی پور رااصر ارکیا جن کا گھناونا بن کسی صاحب عقل سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ انہیں عذاب الٰمی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی ہوش نہ آیا۔

دوسرانمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے جن کو خدانے دولت، حکومت، اور شوکت و حشمت سے اس پیانے پر نواز اتھا کہ کفار مکہ کے سر داراس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چو نکہ وہ اپنے آپ کو خداکے حضور جوابدہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خداکی عطاسے حاصل ہے ، اس لئے ان کا سر ہر وقت منعم حقیقی کے آگے جھکار ہتا تھا اور کبر نفس کا کوئی شائبہ تک ان کی سیرت و کر دار میں نہ یا یا جاتا تھا۔

تیسر انمونہ ملکہ سباکا ہے جو تاریخ عرب کی نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی۔اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر سکتے ہیں جن چیزوں کے بل پر کوئی انسان گھمنڈ کر سکتا ہے وہ سر داران قریش کی بہ نسبت لا کھول درجہ زیادہ اسے حاصل تھیں۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ تقلید آبائی کی بناپر بھی،اور اپنی قوم میں اپنی سر داری بر قرار کھنے کی خاطر بھی،اس کے لئے دین شرک کو چھوڑ کر دین توحید اختیار کرنااس سے بہت زیادہ مشکل تھا جتنا کسی عام مشرک کے لئے ہو سکتا ہے لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی، کیونکہ اس کے گر اہی محض ایک

مشرک ماحول میں آنکھ کھولنے کی وجہ سے تھی۔ نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہ تھا۔ خدا کے حضور جواب دہمی کا حساس سے اس کاضمیر فارغ نہیں تھا۔

دوسرے خطبے میں سب سے پہلے کا ئنات کے چند نمایاں ترین مشہود حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوال کیا گیا ہے کہ بتاؤ، یہ حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں جس میں تم مبتلا ہو، یا اس تو حید پر گواہ ہیں جس کی دعوت اس قرآن میں تنہیں دی جارہی ہے؟اس کے بعد کفار کے اصل مرض پر انگلی رکھ دی گئی ہے کہ جس چیز نے ان کو اندھا بنار کھا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب پچھ دیکھ کر بھی پچھ نہیں و کیسے اور سب پچھ من کر بھی پچھ نہیں سنتے وہ در اصل آخرت کا انکار ہے۔ اس چیز نے ان کے لئے زندگ کے دیکھتے اور سب پچھ سن کر بھی پچھ نہیں سنتے وہ در اصل آخرت کا انکار ہے۔ اس چیز نے ان کے لئے زندگ کے کے زندگ می سکتے میں بھی کوئی سنجیدگی باقی نہیں چھوڑی ہے۔ کیونکہ جب ان کے نزدیک آخر کار سب پچھ مٹی ہو جانا ہے، اور حیات دنیا کی اس ساری تگ ودوکا حاصل پچھ بھی نہیں ہے، تو آدمی کے لئے پھر حق اور باطل سب یکساں ہیں۔ اس کے لئے اس سوال میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی کہ اس کا نظام حیات راستی پر قائم ہے یاناراستی پر۔

لیکن اس بحث سے مقصود میاس نہیں ہے کہ جب بہ لوگ غفلت میں مگن ہیں توانہیں دعوت دینا ہے کار ہے۔

بلکہ دراصل اس سے مقصود سونے والوں کو جھنجوڑ کر جگانا ہے۔اس لئے چھٹے اور ساتویں رکوع میں پے در
پے وہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جولوگوں میں آخرت کا احساس بیدار کریں اس سے غفلت برتنے کے نتائج پر
متنبہ کریں،اورانہیں اس کی آمد کا اس طرح یقین دلائیں جس طرح ایک آدمی اپنی آئکھوں دیکھی بات کا اس
شخص کو یقین دلاتا ہے جس نے اسے نہیں دیکھا ہے۔

خاتمہ کلام میں قرآن کی اصل دعوت، یعنی خدائے واحد کی بندگی کی دعوت نہایت مخضر، مگرانتہائی مؤثر انداز میں پیش کرکے لوگوں کو خبر دار کیا گیاہے کہ اسے قبول کر ناتمہارے اپنے لئے نافع اور اسے رد کرناتمہارے ا پنے لئے ہی نقصان دہ ہے۔اسے ماننے کے لئے اگر خدا کی وہ نشانیاں دیکھنے کا انتظار کروگے جن کے سامنے آجانے کے بعد مانے بغیر چارہ نہ رہے گا۔ تویاد رکھو کہ وہ فیصلے کاوقت ہوگا۔اس وقت ماننے سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔

Only Silving College

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

طَسَ "تِلْكَ الْيُكَ الْقُرُانِ وَكِتَابٍ شُبِيْنٍ ﴿ هُلَّى وَّ بُشِّرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ ١٠ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ذَيَّنَّا نَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ أُولَيِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُوْنَ ﴿ وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْانَ مِنْ لَّكُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِإَهْلِهَ إِنِّيٓ انسَتُ نَارًا الْ سَأْتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِى آنُ بُوْدِكَ مَنْ فِي النَّادِ وَ مَنْ حَوْلَهَا و سُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ يَمُوْسَى إِنَّهُ آنَا اللهُ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ أَنْ وَالْقِ عَصَاكَ فَلَتَا رَاهَا تَهْتَزُّ كَانَّهَا جَآنٌّ وَّ لَيْ مُدُبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ يْمُوْسَى لَا تَغَفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْلَ سُوٓ عِفَا نِيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَ اَدْحِلْ يَدَاكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرْجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ " فِي تِسْع ايت إلى فِرْحَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّاهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فْسِقِيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ الْيُتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰذَا سِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا آنُفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُفُسِدِينَ

#### رکوع ۱

## اللدكے نام سے جور حمان ورجيم ہے۔

ط۔ س۔ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین 1کی ، ہدایت اور بشارت 2 اُن ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز

قائم کرتے اور زلوۃ دیتے ہیں<mark>3</mark>،اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پُورایقین رکھتے ہیں<mark>4</mark>۔ حقیقت یہ ہے کہ جولوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے اُن کے کر تُوتوں کو خوشنما بنادیاہے،اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں <mark>5</mark>۔ بیہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بُری سزاہے<mark>6</mark>اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔اور ﴿اے محرُّ ﴾ بلاشبہہ تم یہ قرآن ایک حکیم وعلیم ہستی کی طرف سے پارہے ہو<mark>۔</mark> ﴿ إِنهِيں اُس وقت كاقصه سُناؤ ﴾ جب موسيًّا نے اپنے گھر والوں سے كہا 8كه ''مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارا چُن لاتا ہوں تا کہ تم لوگ گرم ہو سکو<mark>9</mark>ے ''وہاں جو پہنچا تو ندا آئی <del>10</del> کہ ''مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے۔ پاک ہے اللہ ، سب جہان والوں کاپر ورد گار<mark>11</mark>۔اے موسیٰ ، یہ میں ہوں اللہ ، زبر دست اور دانا۔اور بچینک تُو ذراا پنی لا تھی۔'' جُو نہی کہ موسیٰ نے دیکھالا تھی سانب کی طرح بل کھار ہی ہے<mark>12</mark> تو پیٹھ پھیر کر بھا گااور پیچھے مڑ<sub>و</sub> کر بھی نہ دیکھا۔''اے موسیٰ'، ڈرونہیں۔میرے حضُور رسُول ڈرانہیں کرتے <del>13</del>،اِلّا بیہ کہ کسی نے قصور کیا ہو<mark>14</mark>۔ پھرا گر بُرائی کے بعد اُس نے بھلائی سے ﴿اپنے فعل کو﴾ بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہر بان ہوں<mark>15</mark>۔ اور ذراا پناہاتھا ہینے گریبان میں تو ڈالو۔ جبکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی نکلیف کے۔ یہ ﴿ دونشانیاں ﴾ نونشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اُس کی قوم کی طرف ﴿لے جانے کے لیے ﷺ، وہ بڑے بد کر دار لوگ ہیں۔''

مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں اُن لوگوں کے سامنے آئیں توانہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادُ وہے۔انہوں نے مراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالا نکہ دل ان کے قائل ہو چکے نشے 17۔اب دیکھ لوکہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ ط

Ohisul han colu

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 1 🛕

کتاب مبین کاایک مطلب سے ہے کہ سے کتاب اپنی تعلیمات اور اپنے احکام اور ہدایات کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے، دوسرا سے کہ وہ حق اور باطل کا فرق نمایاں طریقے سے کھول دیتی ہے، اور ایک تیسرا مطلب سے بھی ہے کہ اس کا کتاب الهی ہونا ظاہر ہے جو کوئی اسے آئکھیں کھول کرپڑھے گااس پر سے بات کھل جائے گی کہ سے محمد ملتی گیاتی کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔

#### سورةالنمل حاشيهنمبر: 2 ▲

یعنی یہ آیات ہدایت اور بشارت ہیں، "ہدایت کرنے والی" اور "بشارت دینے والی" کہنے کے بجائے انہیں بجائے خود" ہدایت "اور" بشارت" کہا گیا جس سے رہنمائی اور بشارت کے وصف میں ان کے کمال کا اظہار مقصود ہے، جیسے کسی کو آپ سخی کہنے کے بجائے مجسم سخاوت اور حسین کہنے کے بجائے از سرتا یا حسن کہیں۔ مقصود ہے، جیسے کسی کو آپ سخی کہنے کے بجائے محسم سخاوت اور حسین کہنے کے بجائے از سرتا یا حسن کہیں۔ سورة النمل حاشیه نمبر: 3 △

یعنی قرآن مجید کی یہ آیات رہنمائی بھی صرف انہی لوگوں کی کرتی ہیں اور انجام نیک کی خوشنجری بھی صرف انہی لوگوں کو دیتی ہیں جن میں دو خصوصیات پائی جاتی ہوں، ایک یہ کہ وہ ایمان لائیں، اور ایمان لانے سے مرادیہ ہے کہ وہ قرآن اور محمد سلی پیلئے کی دعوت کو قبول کرلیں، خدائے واحد کو اپناایک ہی الہ اور رب مان لیں، قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم کرلیں، محمد سلی پیلئے کو نبی ہر حق مان کر اپنا پیشوا بنالیں، اور یہ عقیدہ بھی اختیار کرلیں کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں ہم کو اپنا ایمال کا حساب دینا اور جزائے اعمال کرلیں کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا اور جزائے اعمال سے دوچار ہونا ہے ، دوسری خصوصیت ان کی ہے ہے کہ وہ ان چیزوں کو محض مان کر نہ رہ جائیں بلکہ عملا اتباع و اطاعت کے لیے آمادہ ہوں اور اس آمادگی کی اولین علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں، یہ دونوں شرطیں جو لوگ پوری کر دیں گے انہی کو قرآن کی آیات دنیا میں زندگی کا سیدھار استہ بتائیں گے ، اس دونوں شرطیں جو لوگ پوری کر دیں گے انہی کو قرآن کی آیات دنیا میں زندگی کا سیدھار استہ بتائیں گے ، اس حجم موٹر پر انہیں غلط راہوں کی طرف

جانے سے بچائیں گی،اور ان کو بیراطمینان بخشیں گی کہ راست روی کے نتائج دنیامیں خواہ کچھ بھی ہوں، آخر کار ابدی اور دائمی فلاح اسی کی بدولت انہیں حاصل ہو گی اور وہ اللہ تعالی کی خوشنو دی ہے سر فراز ہوں گے، یہ بالکل ایساہی ہے جیسے ایک معلم کی تعلیم سے وہی شخص فائد ہاٹھا سکتا ہے جواس پر اعتماد کر کے واقعی اس کی شا گردی قبول کرلے اور پھراس کی ہدایات کے مطابق کام بھی کرے ،ایک ڈاکٹر سے استفادہ ہی مریض کر سکتاہے جواسے اپنامعالج بنائے اور دوااور پر ہیز وغیرہ کے معاملہ میں اس کی ہدایات پر عمل کرے ،اسی صورت میں معلم اور ڈاکٹریہ اطمینان دلا سکتے ہیں کہ آدمی کو نتائج مطلوبہ حاصل ہوں گے۔ بعض لو گوں نے اس آیت میں پُؤ تُونَ انزَّ کُوۃَ کا مطلب بیہ لیاہے کہ وہ اخلاق کی پاکیز گی اختیار کریں ، لیکن قرآن مجید میں اقامت صلوۃ کے ساتھ ایتاءز کوۃ کالفظ جہان بھی آیاہے اس سے مراد وہ زکوۃ اداکر ناہے جو نماز کے ساتھ اسلام کا دوسرار کن ہے۔ علاوہ بریں زکوۃ کے لیے اپتاء کا لفظ استعال ہواہے جو زکوۃ مال ادا کرنے کے معنی متعین کر دیتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تزکی کالفظ بولا جاتا ہے نہ کہ ایتاء زکو ۃ، دراصل یہاں جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ بیہ کہ قرآن کی رہنمائی سے فائد ہاٹھانے کے لیے ایمان کے ساتھ عملًااطاعت واتباع کاروبیہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے ،اور اقامت صلوۃ وایتاءز کوۃ وہ پہلی علامت ہے جو بیہ ظاہر کرتی ہے کہ آدمی نے واقعی اطاعت قبول کرلی ہے ، یہ علامت جہاں غائب ہوئی وہاں فورا بیہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آ دمی سرکش ہے، حاکم کو حاکم چاہے اس نے مان لیا ہو، مگر تھم کی پیروی کے لیے وہ تیار

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 4 🛕

ا گرچہ آخرت کاعقیدہ ایمانیات میں شامل ہے ،اور اس بناپر "ایمان لانے والوں" سے مراد ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں جو توحید اور رسالت کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان لائیں ، لیکن ایمانیات کے ضمن میں اس کے آپ سے آپ شامل ہونے کے باوجود یہاں اس عقیدے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے خاص طور پر زور دے کراسے الگ بیان کیا گیا ہے، اس سے بید ذہن نشین کر نامقصود ہے کہ جولوگ آخرت کے قائل نہ ہوں ان کے لیے اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا بلکہ اس پر قدم رکھنا بھی محال ہے، کیونکہ اس طرز فکر کے لیے اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا بلکہ اس پر قدم رکھنا بھی محال ہے، کیونکہ اس طرز فکر کے لوگ طبعاً پنا معیار خیر وشر صرف انہی نتائج سے متعین کرتے ہیں جواس د نیامیں ظاہر ہوتے یا ہوسکتے ہیں۔ اور ان کے لیے کسی ایسی نصیحت و ہدایت کو قبول کرنا ممکن نہیں ہوتا جوانجام اخروی کو سود و زیاں اور نفع و نقصان کا معیار قرار دے کر خیر وشرکا تعین کرتی ہو، ایسے لوگ اول توانبیاء علیہم السلام کی تعلیم پر کان ہی نہیں دھرتے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل بھی ہوجائیں تو آخرت کا یقین نہ ہونے کے باعث ان کے لیے ایمان واسلام کے راستے پر ایک قدم چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس راہ میں پہلی ہی آزمائش جب پیش آئے گی جہاں دنیوی فائدے کی طرف تھے جائیں گے اور آخرت کے نقصان کی نقصان کے نقصان کی نقصان کی

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 5 ▲

یعنی خداکا قانون فطرت یہ ہے، نفسیات انسان کی فطری منطق یہی ہے کہ جب آدمی زندگی اور اس کی سعی و عمل کے نتائج کو صرف اسی دنیا تک محدود سمجھے گا، جب وہ کسی ایسی عدالت کا قائل نہ ہو گا جہاں انسان کے پورے کارنامہ حیات کی جانج پڑتال کر کے اس کے حسن و فتح کا آخری اور قطعی فیصلہ کیا جانے والا ہو، اور جب وہ موت کے بعد کسی ایسی زندگی کا قائل نہ ہوگا جس میں حیات دنیا کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت کے مطابق ٹھیک جزاو سزادی جانے والی ہو تولاز مااس کے اندر ایک مادہ پرستانہ نقطعہ نظر نشو و نما پائے گا۔ اسے حق اور باطل، شرک اور توحید، نیکی اور بدی، اخلاق اور بداخلاقی کی ساری بحثیں سر اسر بے معنی نظر

آئیں گی،جو پچھاسے اس دنیامیں لذت وعیش اور مادی ترقی وخو شحالی اور قوت واقتدار سے ہمکنار کرے وہی اس کے نزدیک بھلائی ہو گی قطع نظراس سے کہ وہ کوئی فلسفہ حیات اور کوئی طرز زندگی اور نظام اخلاق ہو، اس کو حقیقت اور صداقت سے دراصل کوئی غرض ہی نہ ہو گی،اس کی اصل مطلوب صرف حیات دنیا کی زینتنیں اور کامر انیاں ہوں گی جن کے حصول کی فکر اسے ہر وادی میں لیے بھٹکتی پھرے گی،اور اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی وہ کرے گااسے اپنے نزدیک بڑی خونی کی بات سمجھے گااور الٹاان لو گوں کو بیو قوف سمجھے گا جواس کی طرح د نیاطلی میں منہمک نہیں ہیں اور اخلاق وبداخلاقی سے بے نیاز ہو کر ہر کام کر گزرنے میں بے باک نہیں ہیں۔ کسی کے اعمال بد کواس کے لیے خوشنما بنادینے کا یہ فعل قرآن مجید میں تبھی اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا گیاہے،اور تبھی شیطان کی طرف،جباسے اللہ تعالی کی طرف منسوب کیاجاتاہے تواس سے مراد جبیبا کہ اوپر بیان ہوا، یہ ہوتی ہے کہ جو شخص یہ نقطہ نظراختیار کر تاہے اسے فطرۃ زندگی کا یہی ہنجار خوش آئند محسوس ہو تاہے اور جب بیہ فعل شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تواس کا مطلب یہ ہو تاہے کہ اس طرز فکراور طرز عمل کواختیار کرنے والے آ دمی کے سامنے شیطان ہر وقت ایک خیالی جنت پیش کرتا رہتاہے اور اسے خوب اطمینان دلاتاہے کہ شاباش برخور داربہت اچھے جارہے ہو۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 6 🔺

اس بری سزا کی صورت، اور وقت اور جگه کا تعین نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس دنیا میں بھی مختلف افراد گروہوں اور قوموں کو بے شار مختلف طریقوں سے ملتی ہے ،اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت عین موت کے دروازے پر بھی اس کا ایک حصہ ظالموں کو پہنچتا ہے ، موت کے بعد عالم برزخ میں بھی اس سے آدمی دوچار ہوتا ہے ،اور پھرروز حشر سے تواس کا ایک سلسلہ شروع ہوجائے گاجو پھر کہیں جاکر ختم نہ ہوگا۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 7 🛕

لیخی بیہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں جواس قرآن کی جارہی ہیں اور نہ بیہ کسی انسان کے قیاس ورائے پر مبنی ہیں،
بلکہ انہیں ایک حکیم وعلیم ذات القاکر رہی ہے جو حکمت و دانائی اور علم و دانش میں کامل ہے، جسے اپنی خلق
کے مصالح اور ان کے ماضی و حال اور مستقبل کا پوراعلم ہے، اور جس کی حکمت بندوں کی اصلاح و ہدایت کے
لیے بہترین تدابیر اختیار کرتی ہے۔

#### سورةالنمل حاشيهنمبر: 8 🔺

یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسی علیہ السلام مدین میں آٹھ دس سال گزار نے کے عبد اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیکر کوئی ٹھکانا تلاش کرنے جارہے تھے، مدین کاعلاقہ خلیج عقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ نمائے سینا کے سواحل پر واقع تھا(ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم الشعرء، حاشیہ 115) وہاں سے چل کر حضرت موسی جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی حصے میں اس مقام پر پہنچ جواب کوہ سینا اور جبل موسی کہلاتا ہے اور نزول قرآن کے زمانہ میں طور کے نام سے مشہور تھا، اسی کے دامن میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہورہا ہے۔ یہاں جو قصہ بیان کیا جارہا ہے اس کی تفصیلات اس سے پہلے سورہ طہ (رکوع 1) میں گزر چکی ہیں اور آگے سورہ قصص (رکوع 4) میں آر بی ہیں۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 9 🛕

فحوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا موسم تھا، اور حضرت موسی ایک اجنبی علاقے سے گزررہے تھے جس سے انہیں کچھ زیادہ وا تفیت نہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرما یا کہ میں جاکر معلوم کرتاہوں یہ کون ہی بستی ہے جہاں آگ جل رہی ہے، آگے کد ھر راستے جاتے ہیں اور کون کون ہی بستیاں قریب ہیں۔ تاہم اگر وہ بھی ہماری ہی طرح کوئی چلتے بھرتے مسافر ہوئے جن سے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکیں تو کم از کم میں بچھ انگارے ہی لے آئوں گاکہ تم لوگ آگ جلا کر بچھ گرمی حاصل

کرسکو۔ یہ مقام جہاں حضرت موسیؓ نے جھاڑی میں آگ گی ہوئی دیکھی تھی کوہ طور کے دامن میں سطح سمندرسے تقریبا5 ہزار فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی باد شاہ قسطنطین نے ممندرسے تقریبا5 ہزار فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی باد شاہ قسطنطین کے محلگ زمانے میں ٹھیک اس مقام پر ایک کنیسہ تعمیر کرادیا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے دوسو برس بعد قیصر جسٹینین نے یہاں ایک دیر (Monastery) تعمیر کرایا جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کنیسہ کو بھی شامل کر لیا، یہ دیر اور کنیسہ دونوں آج تک موجود ہیں اور یونانی کلیسا کے بنائے ہوئے کنیسہ کو بھی شامل کر لیا، یہ دیر اور کنیسہ دونوں آج تک موجود ہیں اور یونانی کلیسا اس مقام کی بھی تصاویر ملاحظہ ہوں۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 10 🛕

حواش کوئی دھو کا کھارہے ہیں، بلکہ فی الواقع یہ خداوند عالم یااس کا فرشتہ ہی ہے جوان سے ہمکلام ہے، (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہواننجم، حاشیہ 10)

### سورةالنمل حاشيه نمبر: 11 ▲

اس موقع پر "سبحان الله" ارشاد فرمانے سے دراصل حضرت موسی گواس بات پر متنبہ کرنامقصود تھا کہ بیہ معاملہ کمال درجہ تنزید کے ساتھ پیش آرہاہے، یعنی ایسانہیں ہے کہ الله رب العالمین اس درخت پر بیٹھا ہو، یا اس میں حلول کر آیا ہو، یااس کا نور مطلق تمہاری بینائی کے حدود میں ساگیا ہو، یا کوئی زبان کسی منہ میں حرکت کرکے یہاں کلام کررہی ہو، بلکہ ان تمام محدود دیتوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہوئے وہ بذات خود تم سے مخاطب ہے۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 12 🔼

سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں اس کے لیے ثعبان (اژد ہے) کا لفظ استعال کیا گیا ہے اور یہاں اسے "جان" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو جھوٹے سانپ کے لے بولا جاتا ہے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ جسامت میں وہ اژدہاتھا، مگراس کی حرکت کی تیزی ایک جھوٹے سانپ جیسی تھی،اسی مفہوم کو سورہ طہ میں حیۃ تسعی (دوڑتے ہوئے سانپ) کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔

#### سورةالنمل حاشيهنمبر: 13 🛕

لیمنی میرے حضوراس امر کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ رسول کو کوئی گزند پہنچے رسالت کے منصب عظیم پر مقرر کرنے کے حضوراس امر کا کوئی خطرہ نہیں میں بلاتا ہوں تواس کی حفاظت کاخود ذمہ دار ہوتا ہوں،اس لیے خواہ کرنے کے لیے جب میں کسی کواپنی پیش میں بلاتا ہوں تواس کی حفاظت کاخود ذمہ دار ہوتا ہوں،اس لیے خواہ کیسا ہی کوئی غیر معمولی معاملہ پیش آئے رسول کو بے خوف اور مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے لیے وہ کسی طرح ضرر رسال نہ ہوگا۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 14 △

یہ استناء متصل بھی ہوسکتا ہے اور منقطع بھی، متصل ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خوف کی معقول وجہا گرہوسکتی ہے تو یہ کہ رسول سے کوئی قصور سرز دہواہو،اور منقطع ہونے کی صورت میں مرادیہ ہوگی کہ میرے حضور توکسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک کہ آدمی قصور وارنہ ہو۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 15 △

یعنی قصور کرنے والا بھی اگر توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کرلے اور برے عمل کے بجائے نیک عمل کرنے لگے تومیرے ہاں اس کے لیے عفو و در گزر کا در وازہ کھلاہے ، اس موقع پریہ بات ارشاد فرمانے سے مقصودایک تنبیہ بھی تھی اور بشارت بھی۔ حضرت موسی علیہ السلام نادانسٹگی میں ایک قبطی کو قتل کر کے مصر سے نکلے تھے، یہ ایک قصور تھا جس کی طرف لطیف اشارہ فرمادیا گیا، پھر جس وقت یہ قصور اچانک بلا ارادہ ان سے سرزد ہوا تھااس کے بعد فورا ہی انہوں نے اللہ تعالی سے معافی مانگ لی تھی کہ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِي لِي (اب پرورد گار میں اپنے نفس پر ظلم کر گزرامجھے معاف فرمادے) اور الله تعالى نے اسی وقت انہیں معاف بھی فرمادیا تھا، فَغَفَرَ لَهُ (القصص، آیت 16) اب یہاں اسی معافی کی بشارت انہیں دی گئی ہے، گو یامطلب اس تقریر کا بیہ ہوا کہ اے موسیؓ میرے حضور تمہارے لیے ڈرنے کی ایک وجہ تو ضرور ہوسکتی تھی، کیوں کہ تم سے ایک قصور سرز دہو گیا تھا، لیکن جب تم اس برائی کو بھلائی سے بدل چکے ہو تومیرے پاس تمہارے لیے اب مغفرت اور رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے ، کوئی سزادینے کے لیے اس وقت میں نے تنہیں نہیں بلایا ہے بلکہ بڑے بڑے معجزات دے کر میں تنہیں ایک کار عظیم پر تھیجنے والا

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 16 △

سورہ بنی اسرائیل کمس فرمایا گیاہے کہ موسی کو ہم نے صرح طور پر نظر آنے والی نونشانیاں (تیسُع آئیت بیّیننت عطافر مائی تھیں۔ اور سورہ اعراف میں ان کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے۔ (۱) لا تھی جواژ دھا بن جاتی تھی (۲) ہاتھ جو بغل سے سورج کی طرح چبکتا ہوا نکلتا تھا (۳) جادو گروں کو بر سرعام شکست دینا ( ) حضرت موسی کے پینگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قبط (۵) طوفان ( )ٹڈی دل (۷) تمام غلے کے ذخیر وں میں سرسریاں اور انسان و حیوان سب میں جو ئیں (۸) مینڈ کوں کا طوفان (۹) اور خون (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد چہارم ، الزخر ف ، حاشیہ 43)

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 17 ▲

قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیؓ کے اعلان کے مطابق کوئی بلائے عام مصر پر نازل ہوتی تھی توفر عون حضرت موسیؓ سے کہتا تھا کہ تم اپنے خداسے دعاکر کے اس بلا کو ٹلوادو، پھر جو پچھ تم کہتے ہووہ ہم مان لیس گے، گر جب وہ بلائل جاتی تھی توفر عون اپنی آسی ہٹ دھر می پر تل جاتا تھا (الاعراف، آیت 134، الزخرف، آیت 64، 50) با نمیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے (خروج، باب 8 تا 10) اور ویسے بھی یہ بات کسی طرح تصور میں نہ آسکتی تھی کہ ایک پورے ملک پر قحطاور طوفان اور ٹلای دلوں کا ٹوٹ ویسے بھی یہ بات کسی طرح تصور میں نہ آسکتی تھی کہ ایک پورے ملک پر قحطاور طوفان اور ٹلای دلوں کا ٹوٹ پڑنا اور مینٹر کوں اور سر سرپوں کے بے شار لشکروں کا اللہ آناکسی جادوکا کرشہ ہو سکتا ہے، یہ ایسے کھلے ہوئے مجزے جن کود یکھ کرایک بیو قوف سے بیو قوف آدمی بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ پنجمبر کے کہنے پر ایسی ملک یر بلاؤں کا آناور پھر اس کے کہنے پر پر ان کا دور ہو جانا صرف اللہ رب العالمین ہی کے تصرف کا نتیجہ ہو سکتا ہو ۔ اسی بناپر حضرت موسی توخوب جان چواہے کہ یہ نشانیاں مالک زمین و آسمان کے سواکسی اور نے نازل کرٹ اللہ طرب قرائی کی توخوب جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں مالک زمین و آسمان کے سواکسی اور نے نازل کرٹ اللہ طرب قائی کو کھوں توخوب جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں مالک زمین و آسمان کے سواکسی اور نے نازل کرٹ اللہ خوت قرائی کی کرب بیان پر ہو جان چوب ہو نائی کے لئی نی بین و آسمان کے سواکسی اور نے نازل کوٹ کا گوٹ کوٹر کوٹر کی تھی کہ بین نشانیاں مالک زمین و آسمان کے سواکسی اور نے نازل

نہیں کی ہیں۔ (بنی اسرائیل، ایت 1002) لیکن جس وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے جان ہو جھ کران کا انکار کیاوہ یہ تھی کہ آنُؤُمِن لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِلُوْنَ کیا ہم اپنے ہان ہو جھ کران کا انکار کیاوہ یہ تھی کہ آنُؤُمِن لِبَشَریْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِلُوْنَ کیا ہم اپنے ہی جیسے دوآ دمیوں کی بات مان لیں حالا نکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے؟ (المومنون، آیت 47)

#### ركو۲۶

وَلَقَدُ التَيْنَا دَاوُدَو سُلَيْمِنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاؤَدَ وَ قَالَ يَاتَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ ٱوۡتِيۡنَامِنۡ كُلِّ شَىۡءٍ ۗ إِنَّ هٰذَالَهُوَالۡفَضُلُ الْمُبِينُ ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيۡلُنَ جُنُوۡدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُؤزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ اَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ لُ قَالَتُ نَمُلَةٌ يَّا يُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ۚ لَا يَخُطِمَنَّكُمْ سُلَيْمِنُ وَجُنُوْدُهُ ۗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعلى وَالِدَىَّ وَأَنَ أَعْمَلَ صَاكِعًا تَرْضُمُ وَ أَدْحِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ عَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَفَقَالَ مَا لِيَ لَا آرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآبِدِينَ ﴿ لَا عَذِّبَتَّهُ عَذَا بَا شَدِيدًا اَوْلَااذُبَعَنَّهُ اَوْلَيَاتِيَنِّيْ بِسُلُطْنِ مُّبِيْنِ شَفَيْ فَكَتَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطُتُّ بِمَا لَمْ تُعِطُ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَا يَتَقِيْنٍ ﴿ إِنِّهُ وَجَلْتُ امْرَاةً تَمْلِكُ هُمْ وَأُوْتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَجَلْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسُجُلُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ آعَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمْوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿ اللَّهُ لَآ اللهَ الَّا هُوَ رَبُّ

Ontain hydricolu

#### رکوع ۲

﴿ وسری طرف ﴾ ہم نے داؤد وسلیمان کو علم عطاکیا 18 اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اُس خداکا جس نے ہم کواپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیات عطاکی۔ 19 اور داؤد گاوار ٹ سلیمان ہوا 20 ۔ اور اس نے کہا''لوگو، ہمیں پر ندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں 21 اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں 22 ، بے شک یہ ﴿ الله کا﴾ نمایاں فضل ہے۔''سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پر ندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے 23 اور وہ پُورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ﴿ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کُوچ کر رہا تھا ﴾ پہال تک کہ جب یہ سب پُورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ﴿ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کُوچ کر رہا تھا ﴾ پہال تک کہ جب یہ سب چیو نٹیوں کی وادی میں پنچ توایک چیو نٹی نے کہا''اے چیو نٹیو، اپنے بلوں میں گئس جاؤ، کہیں ایسانہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تہمیں کُیل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔'' 24 سلیمان اس کی بات پر مُسکراتے ہوئے بنس پڑااور بولا۔۔۔۔ ''اے میرے رب ، مجھے قابو میں رکھ 25 کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پیند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کواپنے صالح بندوں میں داخل کر۔'' 26

﴿ ایک اور موقع پہ سلیمان ﷺ نے پرندوں کا جائزہ لیا 27 اور کہا''کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزادوں گا، یاذئ کر دول گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ 28'' پچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اُس نے آکر کہا''میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سباکے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ 29 میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمر ال ہے۔ اُس کو ہر طرح کا سروسامان بخشا گیا ہے اور اُس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سُورج کے آگے سجدہ کرتی ہے 20''۔۔۔۔ الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سُورج کے آگے سجدہ کرتی ہے 20''۔۔۔۔

31 شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنادیے <u>32</u> اور انہیں شاہر اہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سے وہ سے میں سیدھار استہ نہیں پاتے کہ اُس خدا کو سجدہ کریں جو آسانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے <u>33</u> اور سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہو۔ <u>34</u> اللہ کہ جس کے سواکوئی مستحقِ عبادت نہیں، جو عرشِ عظیم کامالک ہے۔ <u>35</u> السجدة

سلیمان ؓ نے کہا'' ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تُونے سچ کہاہے یاتُو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔میرایہ خط لے جااوراسے ان لو گوں کی طرف ڈال دے ، پھرالگ ہٹ کردیکھ کہ وہ کیاردِ عمل ظاہر کرتے ہیں۔''<mark>36</mark>

ملکہ بولی''اے اہلِ در بار ، میری طرف ایک بڑاا ہم خط بجینکا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحلن ورجیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون بیہ ہے کہ ''میرے مقابلے میں سرکشی نہ کر واور مسلم ہو کرمیرے باس حاضر ہو جاؤ۔''37 میں کا گئا

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 18 🔺

یعنی حقیقت کا علم۔ اس بات کا علم کہ در حقیقت ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ کا عطیہ ہے اور اس پر تصرف کرنے کے جواختیارات بھی ان کو بخشے گئے ہیں انہیں اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعال کیا جانا چاہیے ، اور اس اختیار کے صحیح و غلط استعال پر انہیں مالک حقیقی کے حضور جواب دہی کرنی ہے ، یہ علم اس جہالت کی ضد ہے جس میں فرعون مبتلا تھا، اس جہالت نے جو سیرت تعمیر کی تھی اس کا نمونہ و پر مذکور ہوا، اب بتایا جاتا ہے کہ یہ علم کیسی سیرت کا نمونہ تیار کرتا ہے ، بادشاہی ، دولت ، حشمت ، طاقت ، دونوں مرف کیساں ہے ، فرعون کو بھی یہ ملی تھی اور داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بھی ۔ لیکن جہالت اور علم کے فرق نے ان کے در میان کتنا عظیم الشان فرق پیدا کر دیا۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 19 🔼

یعنی دوسرے مومن بندے بھی ایسے موجود تھے جن کو خلافت عطا کی جاسکتی تھی، لیکن یہ ہماری کو ئی ذاتی خوبی نہیں بلکہ محض اللّٰہ کااحسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مملکت کی فرمانر وائی کے لیے منتخب فرمایا۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 20 ▲

وراثت سے مرادیہاں مال و جائداد کی وراثت نہیں بلکہ نبوت اور خلافت میں حضرت داؤد کی جائشینی ہے،
مال و جائداد کی میراث اگر بالفرض منتقل ہوئی بھی ہو تو وہ تنہا حضرت سلیمان ہی کی طرف منتقل نہیں ہوسکتی
تھی کیونکہ حضرت داؤد گی دوسر کاولاد بھی موجود تھی،اس لیے اس آیت کواس حدیث کی تردید میں پیش نہیں کیا جاسکتا جو نبی طن گی ہے مروی ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقتہ، "ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑاوہ صدقہ ہے "۔ ( بخاری ، کتاب فرض الحمٰس ) اوران النبی لایورث انسا میراثد فی مساکین سانبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑتا ہے وہ مسلمانوں کے فقراءاور مسلمانوں کے فقراءاور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے "( مسنداحمد ، مرویات ابو بکر صدیق ، حدیث نمبر 60 و 78 حضرت سلیمان

علیہ السلام حضرت داؤد کے سب سے جھوٹے بیٹے تھے،ان کا اصل عبر انی نام سولو مون تھاجو سلیم کا ہم معنی ہے۔ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہونے اور 926 ق م تک تقریبا چالیس سال فرمانروا رہے۔ ان کے حالات کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہم القرآن جلد دو، الحجر، حاشیہ 7، جلد سوم ،الانبیاء حواثی 75،74،ان کے حدود سلطنت کے متعلق ہمارے مفسرین نے بہت مبالغہ سے کام لیاہے، وہ انہیں دنیا کے بہت بڑے جھے کا حکمر ال بتاتے ہیں، حالا نکہ ان کی مملکت صرف موجودہ فلسطین و شرق اردن پر مشتمل تھی اور شام کا ایک حصّہ بھی اس میں شامل تھا، (ملاحظہ ہو نقشہ ملک سلیمان، تفہیم القرآن جلدودوم صحح کا

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 21 🛕

بائیبل اس ذکرسے خالی ہے کہ حضرت سلیمان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی روایات سے اس کی صراحت موجود ہے (جیوش انسائیکلوپیڈیا، جلد 11،ص439)

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 22 ▲

یعنی اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے،اس بات کو لفظی معنوں میں لینادرست نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کے بخشے ہوئے مال و دولت اور سازو سامان کی کثرت ہے، یہ بات حضرت سلمان نے فخریہ نہیں فرمائی تھی بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی عطاو بخشش کا شکریہ اداکر نامقصود تھا۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 23 ▲

بائیبل میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ جن حضرت سلیمان کے کشکروں میں شامل تھے اور وہ ان سے خدمت لیتے تھے، لیکن تلمو داور رہیوں کی روایات میں اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد 11 صفحہ 440) موجودہ ذمانہ کے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ جن اور طیرسے مراد جنات اور پرندے نہیں ہیں بلکہ انسان ہی ہیں جو حضرت سلیمان کے کشکر میں مختلف کام کرتے

تھے، وہ کہتے ہیں کہ جن سے مرادیہاڑی قبائل کے وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت سلیمان ؓ نے مسخر کیا تھااور وہ ان کے ہاں جیرت انگیز طاقت اور محنت کے کام کرتے تھے،اور طیر سے مراد گھوڑ سواروں کے دستے ہیں جو پیدل دستوں کی بہ نسبت بہت زیادہ تیزی سے نقل و حرکت کرتے تھے۔ لیکن یہ قرآن مجید میں بے جا تاویل کی بدترین مثالیں ہیں، قرآن یہاں جن،انس اور طیر، تین الگ الگ اقسام کے لشکر بیان کر رہاہے اور تینوں پر الف ل تعریف جنس کے لیے لا پا گیاہے ،اس لیے لا محالہ الجن اور الطیر الانس میں شامل نہیں ہو سکے بلکہ وہ اس سے مختلف د والگ اجناس ہی ہوسکتی ہیں۔ علاوہ بریں کوئی شخص جو عربی زبان سے ذرہ برابر بھی وا قفیت رکھتا ہویہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس زبان میں محض لفظ الجن بول کوانسانوں کا کوئی گروہ یا محض الطیر بول کر سوار وں کار سالہ مجھی مر ادلیا جا سکتا ہے اور کوئی عرب ان الفاظ کو سن کر ان کے بیہ معنی سمجھ سکتا ہے، محض محاورے میں کسی انسان کواس کے فوق العادۃ کام کی وجہ سے جن پاکسی عورت کواس کے حسن کی وجہ سے پری،اور کسی تیز رفتار آ د میکوپرندہ کہہ دینا پیہ معانی نہیں رکھتا کہ اب جن کے معانی طاقت اور آ د می اور یری کے معانی حسین عورت اور پرندے کے معانی تیز ر فنارانسان ہی کے ہو جائیں،ان الفاظ کے بیہ معنی تو مجازی ہیں نہ کہ حقیقی، اور کسی کلام میں کسی لفظ کو حقیقی معنی جیبوڑ کر مجازی معنوں میں صرف اسی وقت استعال کیا جاتا ہے،اور سننے والے بھی ان کو مجازی معنوں میں صرف اسی وقت لے سکتے ہیں جبکہ آس پاس کوئی واضح قرینہ ایساموجود ہوجواس کے مجاز ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ یہاں آخر کون ساقرینہ پایاجاتا ہے جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ جن اور طیر کے الفاظ اپنے حقیقی لغوی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال کیے گئے ہیں؟ بلکہ آگے ان دونوں گروہوں کے ایک ایک فرد کا جو حال اور کام بیان کیا گیاہے وہ تو اس تاویل کے بالکل خلاف معنی پر صر تے دلالت کررہاہے۔کسی شخص کادل اگر قرآن کی بات پریقین نہ کرنا جا ہتا ہو تواسے صاف کہنا جاہیے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ لیکن بیہ بڑی اخلاقی بزد لی اور علمی خیانت ہے کہ

آدمی قرآن کے صاف صاف الفاظ کو توڑ مروڑ کراپنے من مانے معنی پر ڈھالے اور بیہ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے بیان کو مانتاہے حالا نکہ دراصل قرآن نے جو کچھ بیان کیاہے وہ اسے نہیں بلکہ خود اپنے زبردستی گھڑے ہوئے مفہوم کو مانتاہے۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 24 ▲

اس آیت کو بھی آج کل کے بعض مفسرین نے تاویل کے اوپر چڑھایا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ وادی النمل سے مراد چیو نٹیوں کی وادی نہیں ہے بلکہ یہ ایک وادی کا نام ہے جو شام کے علاقے میں تھی اور نملہ کے معنی ایک چیو نٹی کے نہیں ہیں بلکہ بیرایک قبیلہ کا نام ہے ،اس طرح وہ آیت کا مطلب بیر بیان کرتے ہیں کہ "جب حضرت سلیمان ٔ وادی النمل میں پہنچے توایک نملی نے کہا کہ اسے قبیلہ نمل کے لو گو ''لیکن یہ بھی ایسی تاویل ہے کہ جس کا ساتھ قرآن کے الفاظ نہیں دیتے ،اگر بالفرض وادی النمل کو اس وادی کا نام مان لیا جائے ،اور یہ بھی مان لیاجائے کہ وہاں بنی النمل نام کا کوئی قبیلہ رہتا تھا، تب بھی یہ بات عربی زبان کے استعالات کے بالکل خلاف ہے کہ قبیلہ نمل کے ایک فرد کو نملہ کہا جائے گا،ا گرچہ جانور وں کے نام پر عرب کے بہت سے قبائل کے نام ہیں، مثلا کلب،اسد وغیرہ،لیکن کوئی عرب قبیلہ کلب کے کسی فرد کے متعلق قبال کلب (ایک کتے نے بیہ کہا) یا قبیلہ اسد کے کسی شخص کے متعلق قال اَسکہ (ایک شیر نے کہا) ہر گزنہیں بولے گا،اس لیے بنی النمل کے ایک فرد کے متعلق بیر کہنا کہ قالت نشلَةً (ایک چیو نٹی بیر بولی) قطعا عربی محاورہ استعال کے خلاف ہے، پھر قبیلہ نمل کے ایک فرد کا بنی النمل کو یکار کریہ کہنا کہ اے نملیو،اینے گھروں میں گھس جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ سلیمان کے لشکرتم کو کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی ہو، بالکل بے معنی ہے،انسانوں کے کسی گروہ کوانسانوں کا کوئی لشکر بے خبری میں نہیں کیلا کر تا۔ا گروہان پر حملے کی نبیت سے آیا ہو توان کااپنے گھروں میں گھس جانالا حاصل ہے، حملہ آوران کے گھروں میں گھس کرانہیں اور زیادہ اچھی طرح کچلیں گے،اور اگروہ محض کوچ کرتا ہوا گزر رہا ہو تواس کے لیے بس راستہ صاف جھوڑ دینا کا فی ہے ، کوچ کرنے والوں کی لپیٹ میں آگر انسانوں کو نقصان تو پہنچ سکتاہے، مگریہ نہیں ہو سکتا کہ چلتے ہوئے انسان بے خبری میں انسانوں کو کچل ڈالیں، لہذاا گربنی النمل کو ئی انسانی قبیلہ ہو تااور اس کا کو ئی فرد اپنے قبیلے کے لو گوں کو خبر دار کر ناچاہتا ہو تو حملے کے خطرے کی صورت میں وہ کہتا کہ "اے نملیو، بھاگ چلواور پہاڑوں میں پنالو تاکہ سلیمان کے کشکر تنہیں تباہ نہ کریں "۔اور حملے کا خطرہ نہ ہونے کی صورت میں وہ کہتا کہ "اے نملیو، راستہ سے ہٹ جاؤتا کہ تم میں سے کوئی شخص سلیمان کے لشکروں کی جھیٹ میں نہ آ جائے ''۔ یہ تووہ غلطی ہے جواس تاویل میں عربی زبان اور مضمون عبارت کے اعتبار سے ہے، رہی یہ بات کہ وادی النمل دراصل اس وادی کا نام تھااور وہاں بنی النمل نامی کوئی قبیلہ رہتا تھا، یہ محض ایک مفروضہ ہے جس کے لیے کوئی علمی ثبوت موجود نہیں ہے، جن لو گول نے اسے وادی کانام قرار دیاہے انہوں نے خودیہ تصریح کی ہے کہ اسے چیو نٹیوں کی کثرت کے باعث بیہ نام دیا گیا تھا۔ قادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ واد بیار ض الشامر کثیر النہل "وہ ایک وادی ہے سر زمین شام میں جہاں چیونٹیاں بہت ہیں "کے لیکن تاریخ و جغرافیہ کی کسی کتاب میں اور آثار قدیمہ کی کسی تحقیقات میں بیہ مذکور نہیں ہے کہ اس وادی میں بنی النمل نامی کوئی قبیلہ بھی رہتا تھا۔ بیہ صرف ایک من گھڑت ہے جو اپنی تاویل کی گاڑی چلانے کے لیے وضع کرلی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی ر وایات میں بھی بیہ قصہ پایاجاتا ہے، مگر اس کا آخری حصہ قرآن کے خلاف ہے اور حضرت سلیمان کی شان کے خلاف بھی ہے،اس میں یہ بیان کیا گیاہے کہ حضرت سلیمان جب ایک وادی سے گزر رہے تھے جس میں چیونٹیاں بہت تھیں توانہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی بکار کر دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ "اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤورنہ سلیمان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں گے ''۔اس پر حضرت سلیمان نے اس چیو نٹی کے سامنے بڑے تکبر کااظہار کیااور جواب میں اس چیو نٹی نے ان سے کہا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے ،ایک

حقیر بوند سے تو تم پیدا ہوئے ہو، یہ سن کر حضرت سلیمان شر مندہ ہو گئے (جیوش انسائیکلوپیڈیا، ج 11، ص 440) اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح بنی اسرائیل کی غلط روایات کی تصبیح کرتا ہے اور ان گندگیوں کوصاف کرتا ہے جوانہوں نے خودا پنے پنجمبروں کی سیر توں پر ڈال دی تھی،ان روایات کے متعلق مغربی مستشر قین بے شرمی کے ساتھ یہ دعوی کرتے ہیں کہ قرآن نے سب پچھ ان سے سرقہ کرلیا ہے۔ عقلی حیثیت سے یہ بات پچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ایک چیو نٹی اپنی جنس کے افراد کو کسی آتے ہوئے خطر سے عقلی حیثیت سے یہ بات پچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ایک چیو نٹی اپنی جنس کے افراد کو کسی آتے ہوئے خطر سے خبر دار کرے اور بلوں میں گس جانے کے لیے کہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت سلیمن نے اس کی بات سے خبر دار کرے اور بلوں میں گس جانے کے لیے کہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت سلیمن نے اس کی بات کیسے سن لی، تو جس شخص کے حواس کلام وی جیسی لطیف چیز کاادراک کر سکتے ہوں،اس کے لیے چیو نٹی کے کلام جیسی کثیف (Crude) چیز کاادراک کر لینا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 25 🔼

اصل الفاظ ہیں رَبِّ آؤُذِ عُنِیِّ۔ وزع کے اصل معنی عربی زبان میں روکنے کے ہیں، اس موقع پر حضرت سلیمان گا یہ کہنا کہ آؤُذِ عُنِیِّ آنُ آشُکُر نِعُمَتَكُ (مجھے روک کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں) ہمارے نزدیک دراصل یہ معنی دیتا ہے کہ اے میرے رب جو عظیم الشان قو تیں اور قا بلیتیں تونے مجھے دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر میں ذراسی غفلت میں بھی مبتلا ہو جاؤں تو حد بندگی سے خارج ہو کر اپنی کبریائی کے خبط میں نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل جاؤں، اس لیے اے میرے پروردگار تو مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت پر قائم رہوں۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 26 🔺

صالح بندوں میں داخل کرنے سے مراد غالبایہ ہے کہ آخرت میں میر اانجام صالح بندوں کے ساتھ ہواور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔اس لیے کہ آد می جب عمل صالح کرے گاتوصالح تو وہ آپ سے آپ ہو گاہی،البتہ آخرت میں کسی کا جنت میں داخل ہو نامحض اس کے عمل صالح کے بل بوتے پر نہیں ہو سکتا بلکہ بیہ اللہ کی رحمت پر مو قوف ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبی آیا ہے نے فرمایا کہ لن يدخل احكم الجنة عمله"تم ميں سے كسى كو بھى محض اس كاعمل جنت ميں نہيں پہنچاوے گا"۔ عرض كيا گیا کہ ولاانت یا رسول الله'' کیا حضور کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے'' ؟ فرمایاولاانا الاان پتغہد فی الله تعالی برحیته" ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہ چلا جاؤں گا جب تک اللہ تعالی اپنی رحمت سے مجھے نہ ڈھانک لے "۔ حضرت سلیمان کی بیہ دعااس موقع پر بالکل ہے محل ہو جاتی ہے اگرالنمل سے مراد انسانوں کا کوئی قبیلہ لے لیا جائے اور نملہ کے معنی قبیلہ نمل کے ایک فرد کے لیے جائیں ، ایک باد شاہ کے کشکر جرار سے ڈر کر کسی انسانی قبیلہ کے ایک فرد کا اپنے قبیلے کو خطرہ سے خبر دار کرناآخر کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ وہ جلیل القدر باد شاہ اس پر خداسے بیہ دعا کرنے لگے۔البتہ ایک شخص کوا تنی ز بردست قوت ادراک حاصل ہونا کہ وہ دور سے ایک چیو نٹی کی آ واز بھی سن لے اور اس کا مطلب سمجھ جائے ضرور ایسی بات ہے جس سے آدمی کے غرور نفس میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو۔اسی صورت میں حضرت سلیمان کی بیرد عابر محل ہوسکتی ہے۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 27 ▲

یعنی ان پرندوں کا جن کے متعلق اوپر ذکر کیا جاچکا ہے کہ جن اور انس کی طرح ان کے کشکر بھی حضرت سلیمان کے عساکر میں شامل تھے، ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے خبر رسانی، شکار اور اسی طرح کے دوسرے کام لیتے ہوں۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 28 🛕

موجودہ زمانے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہدہدسے مراد وہ پرندہ نہیں ہے جو عربی اور ار دوزبان میں اس نام سے معروف ہے بلکہ بیرایک آ دمی کا نام ہے جو حضرت سلیمان کی فوج میں ایک افسر تھا،اس دعوے کی بنیادیہ نہیں ہے کہ تاریخ میں کہیں ہد ہدنام کا کوئی شخص ان حضرات کو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے افسروں کی فہرست میں مل گیا ہے، بلکہ یہ عمارت صرف اس استدلال پر کھڑی کی گئی ہے کہ جانوروں کے ناموں پر انسانوں کے نام رکھنے کارواج تمام زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی پایاجاتا ہے اور عبرانی میں بھی تھا، نیز یہ کہ آگے اس ہدہد کا جو جام بیان کیا گیا ہے اور حضرت سلیمان سے اس کی گفتگو کا جو ذکر ہے وہ ان کے نزدیک صرف ایک انسان ہی کر سکتاہے ، لیکن قرآن مجید کے سیاق کلام کو آ دمی دیکھے توصاف معلوم ہو تاہے کہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ اس کی تحریف اور اس سے بھی کچھ بڑھ کر اس کی تغلیط ہے۔ آخر قرآن کو انسان کی عقل و خرد سے کیاد شمنی ہے کہ وہ کہناتو بیہ جاہتا ہو کہ حضرت سلیمان کے رسالے یا بلٹن یا محکمہ خبر رسانی کا ایک آدمی غائب تھا جسے انہوں نے تلاش کیا اور اس نے حاضر ہو کریہ خبر دی اور اسے حضرت موصوف نے اس خدمت پر بھیجا، لیکن اسے وہ مسلسل ایسی چیتان کی زبان میں بیان کرے کہ پڑھنے والااول سے لیکر آخر تک اسے پرندہ ہی سمجھنے پر مجبور ہو،اس سلسلہ میں ذرا قرآن مجید کے بیان کی ترتیب ملاحظہ فرمایئے۔ پہلے ارشاد ہو تاہے کہ حضرت سلیمان نے اللہ کے اس فضل پر اظہار امتنان کیا کہ " ہمیں منطق الطیر کاعلم دیا گیاہے ''اس فقرے میں اول تو طیر کا لفظ مطلق ہے جسے ہر عرب اور عربی دان پر ندے ہی کے معنی میں لے گا، کیونکہ کوئی قرینہ اس کے استعارہ و مجاز ہونے پر دلالت نہیں کر رہاہے۔ دوسرے اگر طیر سے مرادیرند نہیں بلکہ انسانوں کا کوئی گروہ ہو تواس کے لیے منطق (بولی) کے بجائے لغت یالسان (یعنی ز بان ) کا لفظ زیادہ صحیح ہوتا، اور پھر کسی شخص کا کسی دوسرے انسانی گروہ کی زبان جاننا کوئی بہت بڑی بات

نہیں ہے کہ وہ خاص طور پراس کاذ کر کرے۔ آج ہمارے در میان ہزار ہاآ دمی بہت سی غیر زبانوں کے بولنے اور سبحھنے والے موجود ہیں، یہ آخر کونسا بڑا کمال ہے جسے اللہ تعالی کاغیر معمولی عطیہ قرار دیا جاسکے۔ اس کے بعد فرمایا گیاکہ "سلیمانؑ کے لیے جن اور انس اور طیر کے لشکر جمع کیے گئے تھے"۔اس فقرے میں اول تو جن اور انس اور طیر ، تین معروف اسائے جنس استعال ہوئے ہیں جو تین مختلف اور معلوم اجناس کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہیں، پھرانہیں مطلق استعال کیا گیاہے اور کوئی قرینہ ان میں سے کسی کے استعارہ و مجازیا تشبیہ ہونے کاموجود نہیں ہے، جس سے ایک آدمی لغت کے معروف معنوں کے سواکسی اور معانی میں انھیں لے۔ پھرانس کا لفظ جن ّاور طیر کے در میان آتا ہے جو بیہ معنی لینے میں صریحامانع ہے کہ جن اور طیر دراصل انس ہی کی جنس کے دو گروہ تھے، یہ معنی مراد ہوتے توائجین وَالطَّیْرِ مِنَ الْاِنْسِ کہا جاتانہ کہ مِنَ الْحِينِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ - آكَ جِل كرار شاد موتا ہے كه حضرت سليمان طير كاجائزه لے رہے تھے اور ہد ہد کو غائب دیکھ کرانہوں نے بیہ بات فرمائی۔اگریہ طیرانسان تھےاور ہد ہد بھی کسی آ د می کا نام ہی تھا تو کم از کم کوئی لفظ توابیها کہہ دیاجاتا کہ بے چارہ پڑھنے والااس کو جانور نہ سمجھ بیٹھتا۔ گروہ کا نام پرندہ اور اس کے ا یک فرد کا نام ہدہد پھر بھی ہم سے تو قع کی جاتی ہے کہ ہم آپ سے آپ اسے انسان سمجھ لیں گے۔ پھر حضرت سلیمان ٌفرماتے ہیں کہ ہدہدیا تواپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ میں اسے سخت سزادوں گا یاذنج کردوں گا،انسان کو قتل کیا جاتا ہے، پھانسی دی جاتی ہے، سزائے موت دی جاتی ہے، ذبح کون کرتاہے؟ کوئی بڑاہی سنگدل اور بے درد آ دمی جوش انتقام میں اندھا ہو چکا ہو تو شاید کسی آ دمی کو ذیح بھی کر دے ، مگر کیا پیغیبر سے ہم یہ تو قع کریں کہ وہ اپنی فوج کے ایک آدمی کو محض غیر حاضر (Deserter) ہونے کے جرم میں ذبح کردینے کا اعلان کرے گا،اور الله میاں سے بیہ حسن ظن رکھیں کہ وہ ایسی سنگین بات کاذ کر کر کے اس پر مذمت کا ایک لفظ بھی نہ فر مائیں گے ؟ کچھ دور آگے چل کر ابھی آپ دیکھیں گے کہ

حضرت سلیمان اُسی ہد ہد کو ملکہ سباکے نام خط دے کر تھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے ان کی طرف ڈال دے یا چینک دے ، (اَلقِهٔ اِلَیْهِمْ) ظاہر ہے کہ یہ ہدایت پر ندے کو تو دی جاسکتی ہے لیکن کسی آ د می کو سفیریاا پلجی کا قاصد بناکر تبھیجنے کی صورت میں بیرانتہائی غیر موزوں ہے،کسی کی عقل ہی خبط ہوگئی ہو تووہ مان لے گا کہ ا یک ملک کا باد شاہ دوسرے ملک کی ملکہ کے نام خط دے کراپنے سفیر کواس ہدایت کے ساتھ بھیج سکتا ہے کہ اسے لے جاکر اس کے آگے ڈال دے یااس کی طرف جینک دے، کیا تہذیب و شائشگی کے اس ابتدائی مرتبے سے بھی حضرت سلیمان کو گراہوا فرض کر لیا جائے جس کا لحاظ ہم جیسے معمولی لوگ بھی اپنے کسی ہمسائے کے پاس اپنے ملازم کو تھیجتے ہوئے ملحوظ رکھتے ہیں؟ کیا کوئی نثریف آدمی اپنے ملازم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرایہ خطلے جاکر فلاں صاحب کے آگے بھینک آ؟ یہ تمام قرائن صاف بتارہے ہیں کہ یہاں ہد ہد کا مفہوم وہی ہے جوازر وئے لغت اس لفظ کامفہوم ہے، یعنی پیر کہ وہانسان نہیں بلکہ ایک پرندہ تھا،ابا گر کوئی شخص بیرماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک ہدید باتیں کر سکتاہے جو قرآن اس کی طرف منسوب کررہاہے تو اسے صاف صاف کہنا چاہیے کہ میں قرآن کی اس بات کو نہیں مانتا، اپنے عدم ایمان کو اس پر دے میں جھیانا کہ قرآن کے صاف اور صر تکے الفاظ میں اپنے من مانے معنی بھرے جائیں ، گھٹیا درجے کی منافقت ہے۔ سورةالنمل حاشيه نمبر: 29 🔺

# ساجنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کادارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل بجانب شال مشرق واقع تھا۔اس کا زمانہ عروج معین کی سلطنت کے زوال کے بعد تقریبا 1100 ق مسلطنت کے زوال کے بعد تقریبا 115ق م سے شروع ہوااورایک ہزار سال تک بیہ عرب میں اپنی عظمت کے ڈیکے بجاتی رہی، پھر 115ق م میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی، عرب میں یمن اور حضر موت،اور

افریقہ میں حبش کے عالقے پر اس کا قبضہ تھا، مشر قی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی

تحارت مصروشام اور یونان وروم کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادہ ترانہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانہ میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی ، بلکہ یو نانی مور خین تواسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں تجارت کے علاوہ ان کی خو شحالی کا بڑاسبب بیہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کرایک بہترین نظام آب پاشی قائم کرر کھاتھا، جس سے ان کا پوراعلاقہ جنت بناہواتھا،ان کے ملک کی اس غیر معمولی سر سبزی و شادا بی کا ذکر یونانی مور خین نے بھی کیاہے اور سورہ سباکے دوسرے رکوع میں قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتاہے۔ ہدہد کا یہ بیان کہ '' میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں "۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ حضرت سلیمان سباسے بالکل ناواقف تھے، ظاہر ہے کہ فلسطین و شام کے جس فرمانروا کی سلطنت بحراحمر کے شالی کنارے (خلیج عقبہ) تک پہنچی ہو کی تھی وہ اسی بحر احمرکے جنوبی کنارے (یمن) کی ایک ایسی قوم سے ناوا قف نہ ہو سکتا تھاجو بین الا قوامی تجارت کے ایک اہم جھے پر قابض تھی، علاوہ ازیں زبور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان سے بھی پہلے ان کے والد ماجد حضرت داؤد ٔ سباسے واقف تھے،ان کی دعاکے بیرالفاظ زبور میں ہمیں ملتے ہیں ": اے خدا، باد شاہ (یعنی خو د حضرت داؤدً) کو اپنے احکام اور شاہزادے (لینی حضرت سلیمانؑ) کو اپنی صداقت عطا فرما۔ ترسیس اور جزیروں کے باد شاہ نذریں گھزاریں گے،سبااور شیبا(لینی سباکی یمنی اور حبشی شاخوں) کے باد شاہ ہدیے لائیں گے"۔(72۔1۔2و1۔11) اس لیے ہدہدکے قول کا مطلب یہ معلوم ہوتاہے کہ قوم سباکے مرکز میں جو چیثم دید حالات میں دیکھ کر آیا ہوں وہ ابھی تک آپ کو نہیں پہنچے ہیں۔

# سورةالنمل حاشيهنمبر: 30 ▲

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ قوم اس زمانے میں آفتاب پرستی کے مذہب کی پیرو تھی ، عرب کی قدیم روایات سے بھی اس کا یہی مذہب معلوم ہوتا ہے ، چنانچہ ابن اسحاق علمائے انساب کا بیہ قول نقل کرتا ہے کہ سباکی قوم دراصل ایک مورث اعلی کی طرف منسوب ہے جس کا نام عبد سمس (بندہ آفتاب یاسورج کاپرستار)
اور لقب سبا تھا۔ بنی اسرائیل کی روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں، ان میں بیان کیا گیا ہے کہ ہدہد جب
حضرت سلیمان کا خط لیکر پہنچا تو ملکہ سباسورج دیوتا کی پرستش کے لیے جارہی تھی۔ ہدہد نے راستے ہی میں وہ
خط ملکہ کے سامنے بچینک دیا۔

## سورةالنمل حاشيهنمبر: 31 ▲

انداز کلام سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ یہال سے آخر پیرا گراف تک کی عبادت ہدہد کے کلام کا جزنہیں ہے بلکہ سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے پراس کی بات ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب بیدار شاد اللہ تعالی کی طرف سے اس پر بطور اضافہ ہے۔ اس قیاس کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ بیہ فقرہ ہے و یَعْفِکُمُ مَا شُخُفُونَ وَمَا تُخُفُونَ وَمَا مِدِهِ اِللهِ اِللهِ بِعَلَى اور وہ سب چھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ ان الفاظ سے بید گمان غالب ہوتا ہے کہ مشکم ہدہداور مخاطب مشرکین مکم ہیں میں بلکہ مشکم ہدہداور مخاطب مشرکین مکہ ہیں جن کو نصیحت کرنے ہی کے لیے یہ قصہ سنایا جارہا ہے ، مفسرین میں سے علامہ آلو ہی ، صاحب روح المعانی بھی اسی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔

## سورةالنمل حاشيهنمبر: 32 🛕

یعنی دنیا کی دولت کمانے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنانے کے جس کام میں وہ منہمک تھے، شیطان نے ان کو سُحجاد یا کہ بس یہی عقل و فکر کاایک مصروف اور قوائے ذہنی وجسمانی کاایک استعال ہے، اس سے زیادہ کسی چیز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ تم خواہ مخواہ اس فکر میں پڑو کہ اس ظاہر حیات د نیا کے بیچھے حقیقت واقعیہ کیا ہے اور تمہارے مذہب، اخلاق، تہذیب اور نظام حیات کی بنیادیں اس حقیقت سے مطابقت رکھتی ہیں یاسر اس اس کے خلاف جارہی ہیں، شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا

کہ جب تم دنیا میں دولت اور طاقت اور شان و شوکت کے لحاظ سے بڑھتے ہی چلے جارہے ہو تو پھر تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہمارے یہ عقائد اور فلسفے اور نظریے ٹھیک ہیں یا نہیں۔ان کے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہی کیا ہی تھیں۔ان کے ٹھیک ہونے کی تو یہی ایک دلیل کافی ہے کہ تم مزے سے دولت کمارہے ہواور عیش اڑارہے ہو۔

## سورةالنمل حاشيهنمبر: 33 🛕

یعنی جوہر آن ان چیزوں کو ظہور میں لارہاہے جو پیدائش سے پہلے نہ معلوم کہاں کہاں پوشیدہ تھیں زمین کے پیٹے سے ہر آن بے شار نباتات نکال رہاہے اور طرح طرح کے معد نیات خارج کررہاہے ،عالم بالا کی فضاؤں سے وہ وہ چیزیں سامنے لارہاہے جن کے ظہور میں آنے سے پہلے انسان کا وہم و گمان بھی ان تک نہ پہنچ سکتا

## سورةالنمل حاشيهنمبر: 34 🔼

یعنی اس کاعلم ہر چیز پر حاوی ہے ،اس کے لیے ظاہر اور مخفی سب یکسال ہیں ،اس پر سب کچھ عیاں ہے۔ اللہ تعالی کی ان دوصفات کو بطور نمونہ بیان کرنے سے مقصود دراصل پیر ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر وہ لوگ شیطان کے دھو کے میں نہ آتے تو یہ سیدھاراستہ انہیں صاف نظر آسکنا تھا کہ آفتاب نامی ایک دہکتا ہوا کرہ جو بیطان کے دھو کے میں نہ آتے تو یہ سیدھاراستہ انہیں صاف نظر آسکنا تھا کہ آفتاب نامی ایک دہکتا ہوا کہ وجود کا ہوش بھی نہیں رکھتا، کسی عبادت کا مستحق نہیں ہے ، بلکہ صرف وہ ہستی اس کا استحقاق رکھتی ہے جو علیم وخبیر ہے اور جس کی قدرت ہر لحظہ نئے نئے کر شمے ظہور میں لار ہی ہے۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 35 ▲

اس مقام پر سجدہ واجب ہے، یہ قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جہاں سجدہ تلاوت واجب ہونے پر فقہاء کا اتفاق ہے، یہاں سجدہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو آفتاب پر ستوں سے جدا کرے اور اپنے عمل سے اس بات کا اقرار واظہار کرے کہ وہ آفتاب کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالی ہی کو اپنا مسجود و معبود مانتا ہے۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 36 ▲

یہاں پہنچ کر ہد ہد کا کر دار ختم ہو تاہے ، عقلیت کے مدعی حضرات نے جس بناپراسے پر ندہ ماننے سے انکار کیا ہے وہ بیر ہے کہ انہیں ایک پرندے کے اس قوت مشاہدہ، قوت تمیز اور قوت بیان سے بہر ہ ور ہو نابعید از امکان معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک پر گزرے اور بیہ جان لے کہ بیہ قوم سباکا ملک ہے ،اس ملک کا نظام حکومت بیہ ہے،اس کی فرمانروا فلال عورت ہے،اس کا مذہب آ فتاب پرستی ہے،اس کوخدائے واحد کا پرستار ہو ناچاہیے تھا، مگریہ گمراہی میں مبتلاہے،اوراپنے یہ سارے مشاہدات وہ آکراس وضاحت کے ساتھ حضرت سلیمان سے بیان کر دے ،انہی وجوہ سے کھلے کھلے ملاحدہ قرآن پر بیراعتراض کرتے ہیں کہ وہ کلیلہ و منہ کی سی باتیں کر تاہے،اور قرآن کی عقلی تفسیریں کرنے والے اس کے الفاظ کوان کے صریح معنی سے پھیر کریہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حضرت ہدہدتو سرے سے کوئی پرندے تھے ہی نہیں، لیکن ان دونوں قشم کے حضرات کے پاس آخر وہ کیاساٹنٹفک معلومات ہیں جن کی بنایر وہ قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ حیوانات اور ان کی مختلف انواع اور پھر ان کے مختلف افراد کی قوتیں اور استعدادیں کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ جن چیزوں کو وہ معلومات سمجھتے ہیں وہ در حقیقت اس نہایت ناکا فی مشاہدے سے اخذ کر دہ نتائج ہیں جو محض سر سری طور پر حیوانات کی زندگی اور ان کے برتاؤ کا کیا گیاہے ،انسان کو آج تک کسی یقینی ذریعہ سے بیر معلوم نہیں ہوسکا کہ مختلف قسم کے حیوانات کیا جانتے ہیں، کیا بچھ دیکھتے اور سنتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کیاسو چتے اور سمجھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کاذبہن کس طرح کام کرتاہے، پھر بھی جو تھوڑا بہت مشاہدہ مختلف انواع حیوانی زندگی کا کیا گیاہے اس سے ان کی نہایت حیرت انگیز استعداد وں کا پیتہ چلا ہے، اب اگراللہ تعالی جوان حیوانات کا خالق ہے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک نبی کو جانوروں کی منطق سبحصنے اور ان سے کلام کرنے کی قابلیت عطا کی تھی ،اور اس نبی کے پاس سدھائے جانے اور تربیت

پانے سے ایک ہدہداس قابل ہو گیاتھا کہ دوسرے ملکوں سے یہ کچھ مشاہدے کرکے آتااور پیغیبر کوان کی خبر دیتا تھا، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالی کے اس بیان کی روشنی میں حیوانات کے متعلق اپنے آج تک کے تھوڑ ہے سے علم اور بہت سے قیاسات پر نظر ثانی کریں، یہ کیا عقلمندی ہے کہ ہم اپنے اس ناکافی علم کو معیار قرار دے کراللہ تعالی کے اس بیان کی تکذیب یااس کی معنوی تحریف کرنے لگیں۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 37 ▲

یعنی خط کی اہمیت کئی وجوہ سے ہے،ایک بیر کہ وہ عجیب غیر معمولی طریقے سے آیا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی سفارت اسے لا کر دیتی، ایک پرندے نے اسے لا کر مجھ پر ٹیکا دیاہے، دوسرے بیہ کہ وہ فلسطین و شام کے عظیم فرمانرواسلیمان کی جانب سے ہے، نیسرے بیہ کہ اسے اللّٰدر حمن ور حیم کے نام سے شروع کیا گیاہے، حالا نکہ دنیامیں کہیں کسی سلطنت کے مراسلوں میں بیر طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا، پھرسب دیو تاؤں کو حجبور ٹر کر صرف خدائے بزرگ و برتر کے نام پر خط لکھنا بھی ہماری دنیامیں ایک غیر معمولی بات ہے ،ان سب باتوں کے ساتھ بیرامر اس کی اہمیت کواور زیادہ بڑھادیتا ہے کہ اس میں بالکل صاف صاف ہم کویہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم سرکشی حیجوڑ کر اطاعت اختیار کرلیں اور تابع فرمان بن کریامسلمان ہو کر سلیمان کے آگے حاضر ہوجائیں۔" مسلم" ہو کر حاضر ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک بیا کہ مطیع بن کر حاضر ہوجاؤ، دوسرے بیہ کہ دین اسلام قبول کر کے حاضر ہو جاؤ، پہلا مفہوم حضرت سلیمان کی شان فرماں روائی سے مطابقت رکھتا ہے اور دوسر امفہوم ان کی شان پنمبری سے۔غالبایہ جامع لفظ اسی لیے استعمال کیا گیاہے کہ خط میں بیہ دونوں مقاصد شامل تھے۔اسلام کی طرف سے خود مختار قوموں اور حکومتوں کو ہمیشہ یہی دعوت دی گئی ہے کہ یاتو دین حق قبول کر واور ہمارے ساتھ نظام اسلامی میں برابر کے حصہ دار بن جاؤ، یا پھرا پنی سیاسی خود مختاری سے دست بر دار ہو کر اسلامی نظام کی ما تحتی قبول کر لواور سیدھے ہاتھ سے جزیہ دو۔

#### ركوع۳

قَالَتْ يَآيُّهَا الْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ عَ قَالُوْا نَعُنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَّ أُولُوا بَأْسِ شَدِيْدٍ ﴿ وَ الْاَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَلُوهَا وَجَعَلُوٓا آعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَكَلْالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ اللَّهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ فَلَتَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ ٱتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ مُنَا اللهُ خَيْرُ قِمَّا اللهُ خَيْرُ قِمَّا اللهُ خَيْرُ قِمَّا اللهُ خَيْرُ فَمَّا اللهُ عَيْرُ فَي اللهُ عَيْرُ فَي اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ فِي اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُولِ اللهُ عِلَالِمُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُولِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِي عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِمُ عَلِي مِنْ الللهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُولِ اللهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلَالِمُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمِ ٳڵؽۿؚؠؗ۫ڣؘڵڹؘٲؾؚؽڹۜٞۿؙۥؚۼؙڹؙۅٛۮٟڵؖٳۊؚڹڶڶۿؙؠڣۣٵۅٙڵؙۼ۫ڔڿڹۜۿؙؠؚٞ؞ڹ۫ۿٵۘٳۮؚڷۜڐؘۊۜۿؙۻۼۯؙۏڹ۞ڨٙٵڶ يَاتُهُا الْمَلَوُّا اَيُّكُمْ يَا تِيْنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ هَا قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ آنَا التِيْكَ بِهِ قَبْلَ آنُ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ أَو إِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ آمِيْنُ عَالَ النَّذِي عِنْدَةُ عِلْمٌ مِّنَ انْكِتْبِ آنَا التِيْكَ بِهِ قَبْلَ آنَ يَرْتَدَّ النيكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاْهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَصٰلِ رَبِّي اللَّهِ لِيَبْلُونِيٓ ءَاشُكُوْ آمْر آكُفُرُ ۗ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشُكُولِنَفُسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَهَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ قَالَ نَكِّرُوْ الْهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ اتَهْتَدِي مَ آمُر تَكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيْلَ آهْكَذَا عَرْشُكِ أَقَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَ أُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتُ تَّعُبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتُ

مِنْ قَوْمِ كَفِرِيْنَ ﴿ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرُحَ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ كُجَّةً وَّ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا فَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِنْ قَوَادِيْرَ فَقَالَتُ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَ اسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمُنَ بِلِّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿

On Suran Man Colu

## رکوع ۳

﴿ خطائنا کر ﴿ ملکہ نے کہا''اے سر دارانِ قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ 38، 'انہوں نے جواب دیا''ہم طاقت ور اور لڑنے والے لوگ ہیں۔ آگ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خود دیکھ لیس کہ آپ کو کیا تھم دینا ہے۔'' ملکہ نے کہا کہ'' بادشاہ جب کسی ملک میں گئس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کردیتے ہیں 39 یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں وگل میں یان لوگوں کی طرف ایک ہدیے جھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلی کیا جواب لے کریلئے ہیں۔''

جب وہ ﴿ ملکہ کاسفیر ﴾ سلیمان کے ہاں پہنچاتواس نے کہا''کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرناچاہتے ہو؟جو کچھ خدانے مجھے دے رکھاہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تہہیں دیا ہے۔ 41 تہہارا ہدیہ تم ہی کو مبارک رہے۔ ﴿ وَمِنْ مِنْ وَالْتِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

43 سلیمان نے کہا''اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطبع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ 44 جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے انتخص مطبع ہو کر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار ہوں۔'' 46 جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھاوہ بولا'' میں آپ کی بلک جھیکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں 47۔'' جُونہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہواد یکھا، وہ پکار اُٹھا'' یہ میرے ربّ کا فضل ہے تا کہ وہ مجھے آزمائے کہ

میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں <mark>48</mark>۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے ، ور نہ کوئی ناشکری کرے تومیر ار بے بیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے 49 ۔ "

50 سلیمان کے کہا'' انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک بہنچتی ہے یا اُن لوگوں میں سے ہے جو راور است نہیں باتے۔'' 51 ملکہ جب حاضر ہوئی تواس سے کہا گیا کیا تیر اتخت ایسا ہی ہے ؟ وہ کہنے لگی'' یہ تو گویاوہ ہی ہے 52 ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سرِ اطاعت جُھکا دیا تھا۔ ﴿ یا ہم مسلم ہو چکے تھے ہے۔'' 53 اُس کو ﴿ ایمان لانے سے ﴾ جس چیز نے روک رکھا تھا وہ اُن معبُودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوابُوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ <u>54</u>

اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اُتر نے کے لیے اس نے ایس سے کہا گیا کہ میرے ربّ نے اس پر وہ پکاراُ تھی ''اے میرے ربّ فیا نینچ اُٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے 55۔ اس پر وہ پکاراُ تھی ''اے میرے ربّ العالمین کی ﴿ آج تَک ﴾ میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللّٰہ ربّ العالمین کی اطاعت قبول کرلی۔'' 56 میں

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 38 🔺

اصل الفاظ ہیں تھٹی تھٹی گؤن جب تک تم حاضر نہ ہو، یاتم گواہ نہ ہو، یعنی اہم معاملات میں فیصلہ کرتے وقت تم لوگوں کی موجود گی میرے نزدیک ضروری ہے، اور بیہ بھی کہ جو فیصلہ میں کروں اس کے صحیح ہونے کی تم شہادت دو، اس سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ بیہ کہ قوم سبامیں بادشاہی نظام تو تھا مگر وہ استبدادی نظام نہ تھا بلکہ فرماں روائے وقت معاملات کے فیصلے اعیان سلطنت کے مشورے سے کرتا تھا۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 39 ▲

اس ایک فقرے میں امپیر بلزم اور اس کے اثرات و نتائج پر مکمل تھرہ کردیا گیا ہے۔ بادشاہوں کی ملک گیری اور فاتح قوموں کی دوسری قوموں پر دست درازی کبھی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہوتی، اس کی غرض ہی ہے ہو دوسری قوم کو خدانے جورزق دیاہے اور جو وسائل و ذرائع عطاکیے ہیں ان سے وہ خود متمتع ہوں اور اس قوم کو اتنا ہے بس کر دیں کہ وہ کبھی ان کے مقابلے میں سراٹھا کر اپنا حصہ نہ مانگ سکے، اس غرض کے لیے وہ اس کی خوشحالی اور طاقت اور عزت کے تمام ذرائع ختم کردیتے ہیں، اس کے جن لوگوں میں بھی اپنی خودی کا دم داعیہ ہوتا ہے انہیں کچل کرر کھ دیتے ہیں، اس کے افراد میں غلامی، خوشامد، ایک دوسرے کی کاٹ مایک دوسرے کی جاسوسی، فاتح کی نقالی، اپنی تہذیب کی تحقیر، فاتح تہذیب کی تعظیم اور ایسے ہی دوسرے کی کاٹ ایک دوسرے کی کاٹ بیدا کر دیتے ہیں، اور انہیں بندر تے اس بات کاخو گربنادیتے ہیں کہ وہ اپنی اور ایج سے مقدس چیز کو بھی تھے دینے میں تامل نہ کریں اور اجرت پر ہر ذلیل سے ذلیل خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔

## سورةالنمل حاشيهنمبر: 40 🛕

اس فقرے میں دو برابر کے احتمال ہیں۔ایک بیہ کہ بیہ ملکہ ساہی کا قول ہواور اس نے اپنے بچھلے قول پر بطور تاکیداس کااضافہ کیا ہو۔ دوسرے بیہ کہ اللہ تعالی کا قول ہو جو ملکہ کے قول کی تائید کے لیے جملہ معترضہ کے طور پرار شاد فرمایا گیا ہو۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 41 ▲

اس جملے سے مقصود اظہار فخر و تکبر نہیں ہے،اصل مدعابیہ ہے کہ مجھے تمہارامال مطلوب نہیں ہے بلکہ تمہارا ایمان مطلوب نہیں ہے بلکہ تمہارا ایمان مطلوب ہے، یا پھر کم سے کم جو چیز میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ایک صالح نظام کے تابع ہو جاؤ،اگر تم ان دونوں باتوں میں سے کسی کے لیے راضی نہیں ہو تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مال و دولت کی رشوت لے کر تمہیں اس شرک اور اس فاسد نظام زندگی کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دول، مجھے میرے رب نے جو پچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ میں تمہارے مال کالا کچے کروں۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 42 ▲

پہلے فقرے اور اس فقرے کے در میان ایک لطیف خلاہے جو کلام پر غور کرنے سے خود بخو د سمجھ میں آ جاتا ہے ، یعنی پوری بات یوں ہے کہ اے سفیریہ ہدیہ واپس لے جااپنے سجیخے والوں کی طرف، انہیں یا تو ہماری پہلی بات مانی پڑے گی کہ مسلم ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں ورنہ ہم ان پر لشکر لے کر آئیں گے۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 43 ▲

ن میں یہ قصہ جھوڑ دیا گیاہے کہ سفارت ملکہ کا ہدیہ واپس لیکر پہنچی اور جو کچھ اس نے دیکھااور سنا تھاوہ عرض کر دیا، ملکہ نے اس سے حضرت سلیمان کے جو حالات سنے ان کی بناپر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خودان کی ملاقات کے لیے بیت المقدس جائے، چنانچہ وہ خدم و حشم او شاہی ساز و سامان کے ساتھ سباسے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی اور اس نے در بار سلیمانی میں اطلاع بھیج دی کہ میں آپ کی دعوت خود آپ کی زبان سے طرف روانہ ہوئی اور اس نے در بار سلیمانی میں اطلاع بھیج دی کہ میں آپ کی دعوت خود آپ کی زبان سے

سننے اور بالمشافہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہور ہی ہوں ،ان تفصیلات کو چھوڑ کراب اس وقت کا قصہ بیان کیا جار ہاہے جب ملکہ بیت المقد س کے قریب پہنچ گئی تھی اور ایک دوہی دن میں حاضر ہونے والی تھی۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 44 ▲

یعنی وہی تخت جس کے متعلق ہد ہدنے بتایا تھا کہ "اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے" بعض مفسرین نے غضب کیاہے کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوانے کی وجہ بیہ قرار دی ہے کہ حضرت سلیمان اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے،انہیںاندیشہ ہوا کہ اگر ملکہ مسلمان ہوگئ تو پھراس کے مال پراس کی مرضی کے بغیر قبضہ کرلینا حرام ہو جائے گا،اس لیےانہوں نے اس کے آنے سے پہلے تخت منگالینے کی جلدی کی، کیونکہ اس وقت ملکہ کامال مباح تھا،استغفر الله،ایک نبی کی نبیت کے متعلق بیہ تصور بڑا عجیب ہے،آخر بیہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ حضرت سلیمان تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ اور اس کے در باریوں کوایک معجزہ بھی د کھانا چاہتے تھے تا کہ اسے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو کیسی غیر معمولی قدر تیں عطافر ماتا ہے اور اسے یقین آ جائے کہ حضرت سلیمان وا قعی اللہ کے نبی ہیں ،اس سے بھی کچھ زیادہ غضب بعض جدید مفسرین نے کیاہے۔وہ آیت کا ترجمہ بیہ کرتے ہیں کہ "تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے لیے ایک تخت مجھے لادے" حالا نکہ قرآن یا تینی بعرش لھانہیں بلکہ بعرشھا کہہ رہاہے جس کے معنی "اس کا تخت" ہیں نہ کہ "اس کے لیے ایک تخت" بیہ بات صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ قرآن کے اس بیان سے کسی طرح پیچھا چھڑا یا جائے کہ حضرت سلیمان " اس ملکہ ہی کا تخت یمن سے بیت المقد س اٹھوا منگا ناچاہتے تھے اور وہ بھی اسی طرح کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ آ جائے۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 45 ▲

اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن تنھے وہ آیا جو موجود زمانے کے بعض عقل پرست مفسرین کی تاویلوں کے مطابق بنی نوع انسان میں سے تھے یا عرف عام کے مطابق اسی پوشیرہ

مخلوق میں سے جو جن کے نام سے معروف ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار کی نشست زیادہ سے زیادہ تین چار گھنٹے کی ہوگی،اور بیت المقد س سے سبا کے پایہ تخت مارب کا فاصلہ پر ندے کی اڑان کے لحاظ سے بھی کم از کم ڈیڑھ ہزار میل کا تھا۔ اسنے فاصلہ سے ایک ملکہ کا عظیم الثان تخت اتنی کم مدت میں اٹھالانا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا تھا،خواہ وہ عمالقہ میں سے کتنا ہی موٹاتازہ آدمی کیوں نہ ہو، یہ کام تو آج کل کا جٹ طیارہ بھی انجام دینے پر قادر نہیں ہے۔ مسکلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ تخت کہیں جنگل میں رکھا ہواور اسے اٹھالا یا جائے۔ مسکلہ بیہ ہے کہ تخت ایک ملکہ کے محل میں تھا جس پریقینا پہرہ دار متعین ہوں گے اور وہ ملکہ کی غیر موجو گی میں ضرور محفوظ جگہ رکھا گیا ہوگا، انسان جاکر اٹھالانا چاہتا تو اس کے ساتھ ایک چھاپہ مار دستہ ہونا چاہیے تھا کہ لڑ بھڑا کر اسے پہرہ داروں سے چھین لائے۔ یہ سب پچھ آخر دربار برخاست ہونے سے پہلے چاہیے ہو سکتا تھا۔ اس چیز کا تصور اگر کیا جاسکتا ہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 46 ▲

یعنی آپ مجھ پریہ بھر وساکر سکتے ہیں کہ میں اسے خود اڑانہ لے جاؤں گا، یااس میں سے کوئی قیمتی چیز نہ چرا لول گا۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 47 🛕

اس شخص کے بارے میں قطعی طور پریہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھااور اس کے پاس وہ کس خاص قسم کا علم تھااور اس کتاب سے کو نسی کتاب مراد ہے جس کا علم اس کے پاس تھا،ان امور کی کوئی وضاحت نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث صحیح میں،مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھااور بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی انسان تھا پھر اس انسان کی شخصیت کے تعیین میں بھی ان کے در میان اختلاف ہے ، کوئی آصف بن برخیاہ (Asaf B Barchiah)کا نام لیتا ہے جو یہودی ربیوں کی روایات کے مطابق رئیس الرجال (Prince of Men)شے ، کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت خضر تھے ، کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے اور امام

رازی گواصر ارہے کہ وہ خود حضرت سلیمان سے ، لیکن ان میں سے کسی کا کو بھی کوئی قابل اعتاد ماخذ نہیں ہے ، اور امام رازی گی بات تو قرآن کے سیاق و سباق سے بھی مطابقت نہیں رکھتی ، اسی طرح کتاب کے بارے میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں ، کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور کوئی کتاب شریعت مراد لیتا ہے ، لیکن بیہ سب محفل قیاسات ہیں ، اور ایسے ہی قیاسات اس علم کے بارے میں بھی بلاد لیل و شوت قائم کر لیے گئے ہیں جو کتاب سے اس شخص کو حاصل تھا ، ہم صرف آئی ہی بات جانے اور مانتے ہیں جو تنی قرآن میں فرمائی گئی ہے ، یاجواس کے الفاظ سے مترشے ہوتی ہے ، وہ شخص بہر حال جن کی نوع میں سے نہ تھا اور بعید نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو ، اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا اور وہ اللہ کی کسی کتاب (الکتاب) سے ماخوذ تھا ، جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں اٹھالانے کا دعوی کر رہا تھا ، یہ شخص علم کی طاقت سے اس کوئی کے طبی اٹھالا یا۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 48 ▲

قرآن مجید کاانداز بیان اس معاملہ میں بالکل صاف ہے کہ اس دیو ہیکل جن کے دعوے کی طرح اس شخص کا دعوی صرف دعوی ہی نہ رہا بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے دعوی کیااسی وقت ایک ہی لحظہ میں وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے رکھا نظر آیا، ذراان الفاظ پر غور کیجیے۔ "اس شخص نے کہا میں آپ کی بلک جھیکنے سے پہلے اسے لے آتا ہوں، جو نہی کہ سلیمان نے اسے اپنے پاس رکھاد یکھا"۔ جو شخص بھی واقعہ کے عجیب و غریب ہونے کا تصور ذہن سے نکال کر بجائے خود اس عبارت کوپڑھے گاوہ اس سے یہی مفہوم لے گاکہ اس شخص کے یہ کہتے ہی دو سرے لمحہ میں وہ واقعہ پیش آگیا جس کا اس نے دعوی کیا تھا، اس سید ھی سی بات کو شخص کے یہ کہتے ہی دو سرے لمحہ میں وہ واقعہ پیش آگیا جس کا اس نے دعوی کیا تھا، اس سید ھی سی بات کو خواہ تخواہ تاویل کے خراد پر چڑھانے کی کیاضر ورت ہے ؟ پھر تخت کود کھتے ہی حضرت سلیمان گا ہے کہنا کہ "بیہ میں دو اور کے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں "اسی صورت میں بر

محل ہو سکتا ہے جب کہ بیہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو، ورنہا گرواقعہ بیہ ہوتا کہ ان کاایک ہوشیار ملازم ملکہ کے لیے جلدی سے ایک تخت بنالا یا پابنوالا یا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی کوئی نادر بات نہ ہوسکتی تھی کہ اس پر حضرت سلیمان ٔ ہے اختیار هٰںَا مِنْ فَضْلِ رَبْیِّ پکاراٹھتے اور ان کو بیہ خطرہ لاحق ہو جاتا کہ اتنے جلدی مہمان عزیز کے لیے تخت تیار ہو جانے سے کہیں میں شاکر نعمت بننے کے بجائے کافر نعمت نہ بن جاؤں، آخرا تنی سی بات پر کسی مومن فرمانروا کواتناغر وراور کبر نفس لاحق ہو جانے کا کیاخطرہ ہو سکتاہے ، خصوصا جبکہ وہ ایک معمولی مومن نه ہوبلکہ اللّٰہ کا نبی ہو۔ اب رہی ہیہ بات کہ ڈیڑھ ہزار میل سے ایک تخت شاہی پلک جھیکتے کس طرح اٹھ کر آگیا، تواس کامخضر جواب بیہ ہے کہ زمان و مکان اور مادہ وحرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی بناپر قائم کیے ہیں ان کے جملہ حدود صرف ہم ہی پر منطبق ہوتے ہین ، خدا کے لیے نہ یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محدود ہے ،اس کی قدرت ایک معمولی تخت تودر کنار ، سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو آن کی آن میں لا کھوں میل کا فاصلہ طے کراسکتی ہے ، جس خدا کے صرف ا یک تھم سے یہ عظیم کا ئنات وجود میں آگئی ہے اس کا ایک ادنی اشارہ ہی ملکہ سباکے تخت کوروشنی کی رفتار سے چلادینے کے لیے کافی تھا، آخراسی قرآن میں بیہ ذکر بھی توموجودہے کہ اللہ تعالی ایک رات اپنے بندے محمد طلی آیا ہم کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیااور واپس بھی لے آیا۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 49 🛕

یعنی وہ کسی کے شکر کا مختاج نہیں ہے،اس کی خدائی میں کسی کی شکر گزاری سے نہ ذرہ برابر کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی کی ناشکری واحسان فراموشی سے یک سرمو کوئی کمی آتی ہے،وہ آپ اپنے ہی بل بوتے پر خدائی کر رہا ہے، بندوں کے ماننے یانہ ماننے پر اس کی خدائی منحصر نہیں ہے، یہی بات قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت موسی کی زبان سے نقل کی گئے ہے کہ اِنْ قَکُفُوْ اَ اَنْتُمْ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا لَا فَانَّ اللّٰہَ لَعَنِیُّ مُوسی کی زبان سے نقل کی گئے ہے کہ اِنْ قَکُفُوْ اَ اَنْتُمْ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا لَا فَانَّ اللّٰہَ لَعَنِیُّ

حَمِينًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل (ابراہیم۔آیت8)اوریہی مضمون اس حدیث قدسی کا ہے جو صحیح مسلم میں وار دہوئی ہے کہ : یقول الله تعالى ياعبادى لوان اولكم و اخركم وانسكم و جنكم كانواعلى اتقى قلب رجل منكم مازاد زلك في ملكى شيئا، ياعبادى لوان اولكم و اخركم و انسكم و جنكم كانواعلى افجرقلب قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبدادي انها هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها- فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجه غير ذلك فلا يلومن الانفسد " الله تعالى فرماتا به كه اله مير بندو، اگراول سے آخرتك تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تواس سے میری باد شاہ میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے گا،اے میرے بندو،ا گراول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ بد کار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تومیری باد شاہی میں اس سے کوئی کمی نہ ہو جائے گی، اے میرے بندویہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شار کرتا ہوں، پھران کی پوری پوری جزائمہیں دیتا ہوں، یس جسے کوئی بھلائی نصیب ہواہے چاہیے کہ اللہ کاشکر ادا کرے اور جسے کچھ اور نصیب ہو وہ اپنے آپ ہی کو

#### سورةالنمل حاشيهنمبر: 50 △

ن میں یہ تفصیل جھوڑدی گئے ہے کہ ملکہ کیسے بیت المقدس پہنچی اور کسی طرح اس کا استقبال ہوا، اسے جھوڑ کر اب اس وقت کا حال بیان کیا جارہا ہے جب وہ حضرت سلیمان کی ملاقات کے لیے ان کے محل میں پہنچ گئے۔

سورة النمل حاشیہ نمبر: 51 کے

ذومعنی فقرہ ہے۔اس کا بیہ مطلب بھی ہے کہ وہ یکا یک اپنے ملک سے اتنی دور اپنا تخت موجود پاکریہ سمجھ جاتی ہے یا نہیں کہ بیہ اسی کا تخت اٹھالا یا گیا ہے ،اور بیہ مطلب بھی ہے کہ وہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ہدایت پاتی ہے یاا پنی گمراہی پر قائم رہتی ہے۔ اس سے ان لو گوں کے خیال کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان اس تخت پر قبضہ کرنے کی نیت رکھتے تھے ، یہاں وہ خوداس مقصد کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ انہوں نے بیہ کام ملکہ کی ہدایت کے لیے کیا تھا۔

## سورةالنمل حاشيهنمبر: 52 △

اس سے ان لوگوں کے خیالات کی بھی تردید ہو جاتی ہے جنہوں نے صورت واقعہ کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہوں ہے کہ گویا حضرت سلیمان اپنی مہمان ملکہ کے لیے ایک تخت بنوانا چاہتے تھے ،اس غرض کے لیے انہوں نے ٹینڈر طلب کیے، ایک ہٹے گاریگر نے کچھ زیادہ مدت میں تخت بنادینے کی پیش کش کی، مگر ایک دوسرے ماہر استاد نے کہا میں ترت پھرت بنائے دیتا ہوں، اس سارے نقشے کا تارو بوداس بات سے بکھر جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے خود ملکہ ہی کا تخت لانے کے لیے فرمایا تھا (اَیُنگُمْ یَا أَتِیْنِیْ بِعَیْشِهَا) اور اس کی ہے کہ حضرت سلیمان نے خود ملکہ ہی کا تخت لانے کے لیے فرمایا تھا (اَیُنگُمْ یَا أَتِیْنِیْ بِعَیْشِهَا) اور اس کی ہے تھی کرنے کا تکم دیا تھا (اَیْکُووْا لَهَا اَلٰ کِیْرِ جب وہ آئی تواس سے بوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے (اَلْمُکُنَا عَرْشُهُ) اور اس نے کہا تو بیا ہے دیا تی کیا گئی اور اس نے کہا اور اس نے کہا اس صاف بیان کی موجود گی میں ان لاطائل تاویلات کی کیا گئی افراس نے اس کے میاب کے کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے کہا گئی کہا گئی کیا گئی اور اس نے کہا اس صاف بیان کی موجود گی میں ان لاطائل تاویلات کی کیا گئی ایش وجائی ہے، اس کے لیے کافی ہے۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 53 △

لیمنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے جواوصاف اور حالات ہمیں معلوم ہو چکے تھے ان کی بنا پر ہمیں یقین ہو گیاتھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، محض ایک سلطنت کے فرمانر وانہیں ہیں، تخت کو دیکھنے اور "گویا یہ وہی ہے "کہنے کے بعداس فقرے کااضافہ کرنے میں آخر کیا معنویت باقی رہ جاتی ہے، اگریہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت سلیمان نے اس کے لیے ایک تخت بنواکرر کھ دیاتھا؟ بالفرض اگروہ تخت ملکہ کے تخت سے مشابہ ہی تیار کرالیا گیا ہوتب بھی اس میں آخروہ کیا کمال ہو سکتا تھا کہ ایک آفتاب پرست ملکہ اسے دیکھ کریہ بول اٹھتی کہ (اُوْتِینْ نَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَکُنَّا مُسْلِمِیْنَ)" ہم کو پہلے ہی علم نصیب ہو گیا تھااور ہم مسلم ہو چکے تھے "۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 54 △

یہ فقرہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی پوزیش واضح کرنے کے لیے ار شاد ہوا ہے، یعنی اس میں ضداور ہٹ دھر می نہ تھی، وہ اس وقت تک صرف اس لیے کافر تھی کہ کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی، ہوش سنجالنے کے بعد اس کو جس چیز کے آگے سجدہ ریز ہونے کی عادت پڑی ہوئی تھی، بس وہی اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی، حضرت سلیمان سے سابقہ پیش آنے پر جب اس کی آئکھیں کھلیں تو اس رکاوٹ کے ہے جانے میں ذراسی دیر بھی نہ گئی۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 55 △

یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آئکھیں کھول دیں، پہلی چیز حضرت سلیمان گاوہ خط تھاجوعام باد شاہوں کے طریقے سے ہٹ کراللہ رحمان ور حیم کے نام سے نثر وع کیا گیا تھا، دوسری چیزاس کے بیش قیمت ہدیوں کور د کرنا تھا جس سے ملکہ کواندازہ ہوا کہ یہ باد شاہ کسی اور طرز کا ہے، تیسری چیز ملکہ کی سفارت کا بیان تھا جس سے اس کو حضرت سلیمان کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت اور ان کی دعوت حق کا علم ہوا، اسی چیز نے اسے آمادہ کیا کہ خود چل کران سے ملا قات کرے، اور اسی کی طرف اس نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا کہ "ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم مسلم ہو چکے تھے "۔ چو تھی چیز اس عظیم الشان تخت کا آنا قانا گارب سے بیت المقد س پہنچ جانا تھا جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالی کی طاقت ہے، اور اب آخری جیز یہ تھی کہ اس نے دیکھاجو شخص یہ سامان عیش و تنعم رکھتا ہے اور ایسے شاندار محل میں رہتا ہے وہ کس قدر

غرور نفس سے پاک ہے، کتناخداتر ساور نیک نفس ہے، کس طرح بات بات پراس کا سر خدا کے آگے شکر گزاری میں جھکا جاتا ہے، اور اس کی زندگی فریفتگان حیات دنیا کی زندگی سے کتنی مختلف ہے، یہی چیز تھی جس نے اسے وہ کچھ رپکارا مٹھنے پر مجبور کر دیا جو آگے اس کی زبان سے نقل کیا گیا ہے۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 56 ▲

حضرت سلیمان اور ملکہ سباکا یہ قصہ بائیبل کے عہد عتیق وجدید اور روایات یہود، سب میں مختلف طریقوں سے آیاہے، مگر قرآن کا بیان ان سب سے مختلف ہے، عہد عتیق میں اس قصے کا خلاصہ بیہ ہے ": اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تووہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے ،اور وہ بہت بڑی جلوکے ساتھ پر وشلم میں آئی۔جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تواس نے ان سب باتوں کے بارہ میں جواس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی ، سلیمان نے ان سب کاجواب دیا۔اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان ً کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھااور اس کے دستر خوان کی نعمتوں اور اس کے ملاز موں کی نشست اوراس کے خاد موں کی حاضر باشی اور ان کی بوشاک اور اس کے ساقیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھادیکھا تواس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے باد شاہ سے کہا کہ وہ سجی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کیں جب تک خود آخرا پنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا،اور مجھے تو آ دھا بھی نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے پیر ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔خداوند تیر اخدامبارک ہوجو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تخصے اسرائیل کے تخت پر بٹھا یا۔اوراس نے بادشاہ کوایک سوبیس قنطار سونااور مسالے کا بہت بڑاانبار اور بیش بہاجواہر دیے اور جیسے مسالے ساکی ملکہ نے سلیمان ً باد شاہ کو دیے ویسے پھر تبھی ایسی بہتات

کے ساتھ نہ آئے۔اور سلیمانؑ باد شاہ نے ساکی ملکہ کوسب کچھ جس کی وہ مشاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا، پھر وہ اینے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی "۔ (سلاطین۔ 10۔1۔13۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون 2 تواریخ 9۔ 1۔ 12 میں بھی ہے۔ عہد جدید میں حضرت عیسی کی ایک تقریر کا صرف پیہ فقرہ ملکہ سباکے متعلق منقول ہواہے ": دکھن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کران کو مجرم تھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھویہاں وہ ہے جو سلیمان گ سے بھی بڑاہے"۔(متی 12-43۔ لو قا 11۔ 31) یہودی ربیوں کی روایات میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا قصہ اپنی بیشتر تفصیلات میں قرآن سے ملتا جلتا ہے۔ ہد ہد کا غائب ہونا، پھر آگر سبااور اس کی ملکہ کے حالات بیان کرنا، حضرت سلیمان کااس کے ذریعہ سے خط بھیجنا، ہد ہد کا عین اس وقت وہ خط ملکہ کے آگے گراناجبکه وه آفتاب کی پرستش کو جار ہی تھی، ملکہ کااس خط کو دیکھ کراپنے وزراء کی کونسل منعقد کرنا، پھر ملکہ کا ایک قیمتی ہدیہ حضرت سلیمانؑ کے پاس بھیجنا، خود پروشلم پہنچ کر ان سے ملنا،ان کے محل میں پہنچ کریہ خیال کرنا کہ حضرت سلیمانؑ یانی کے حوض میں بیٹھے ہیں ،اوراس میں اتر نے کے لیے یانچے چڑھالینا، یہ سب ان روایات میں اسی طرح مذکور ہے جس طرح قرآن میں بیان ہواہے، مگر ہدیہ وصول ہونے پر حضرت سلیمان گاجواب ملکہ کے تخت کوا ٹھوا منگانا، ہر موقع پران کا خدا کے آگے حجکنااور آخر کار ملکہ کاان کے ہاتھ پر ا بمان لانا، یہ سب باتیں بلکہ خدایر ستی اور توحید کی ساری باتیں ہی ان روایات میں ناپید ہیں، سب سے بڑھ کر غضب بیر ہے کہ ان ظالموں نے حضرت سلیمان پر الزام لگا پاہے کہ انہوں نے ملکہ سباکے ساتھ معاذ اللہ زناکاار تکاب کیااوراسی حرامی نسل سے بابل کا باد شاہ بخت نصر پیدا ہوا جس نے بیت المقدس کو تباہ کیا (جیوش انسائیکو پیڈیاج 11 صفحہ 443)اصل معاملہ یہ ہے کہ یہودی علماء کا ایک گروہ حضرت سلیمان کا سخت مخالف رہاہے،ان لو گوں نے ان پر توراۃ کے احکام کی خلاف ور زی، غرور حکومت،غرور عقل و دانش، زن

مریدی، عیش پرستی اور شرک و بت پرستی کے گھناؤ نے الزامات لگائے ہیں (جیوش انسائیکلوپیڈیاج 11 ص 449-449) اور یہ اسی پر و پیگنڈ ہے کا اثر ہے کہ با نمیل انہیں نبی کے بجائے محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور بادشاہ بھی ایسا جو معاذ اللہ احکام البی کے خلاف مشرک عور توں کے عشق میں گم ہو گیا، جس کا دل خدا سے پھر گیا اور جو خدا کے سوا دو سرے معبودوں کی طرف مائل ہو گیا (سلاطین جس کا دل خدا سے پھر گیا اور جو خدا کے سوا دو سرے معبودوں کی طرف مائل ہو گیا (سلاطین کو کے ان چیزوں کو دکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بنی اسر ائیل پر کتنا بڑااحسان کیا ہے کہ ان کے اکا برکادامن کو دان کی بھینگی ہوئی گندگیوں سے صاف کیا، اور یہ بنی اسر ائیل کتنے احسان فراموش ہیں کہ اس پر بھی یہ قرآن اور اس کے لانے والے کو اپنادشمن سمجھتے ہیں۔

#### رکوع۳

وَلَقَدُارُسَلْنَا اللَّ ثَمُودَا خَاهُمُ صلِعًا آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيْقُن يَغْتَصِمُونَ عَالَ يْقَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُوْنَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ عَ قَالُوا اطَّيَّرُنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ لَ قَالَ طَبِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلَ آنْتُمُ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ مَهْطٍ يُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوْ ابِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّ فُو اَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِلْنَا مَهْلِكَ آهْلِهِ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ﴿ وَمَكَرُوْا مَكُرًا وَّ مَكَرُنَا مَكُرًا وَّ هُمْ لَا يَشُعُرُوْنَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُرهِمْ ل آنًا دَمَّرُنٰهُمْ وَ قَوْمَهُمْ آجُمَعِيْنَ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّعُلَمُوْنَ ﴿ وَ الْجَيْنَ اللَّذِينَ الْمَنْوُا وَكَانُوْا يَتَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ مَ ٲؾؘٲؿؙۏڹٳڶڣٵڿۺؘڐؘۅٙٲڹٛؿؙؗؠ۫ؾؙڹڝؚۯۏڹ<u>۞</u>ٲۑؚؚڹۜۧػؙ؞ڶؾٙٲؿؙۏڹٳڽؚۜڿٵڶۺؘۿۅؘڰ۫ۺؚڹۮۏڹٳڸڹؚۨڛٙٳۧءؚ<sup>۠</sup> بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُوْنَ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنُ قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا أَلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَآهُلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ ۗ قَلَّادُنَهَا مِنَ الْغَبِرِيْنَ و اَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ فَ قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَلَّهُ خَيْرًا مَّا يُشْرِكُونَ ﴿

## رکوع ۲

57 اور شود کی طرف ہم نے اُن کے بھائی صالح کو ﴿ بِهِ بِیغام دے کر ﴾ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصِم فریق بن گئے۔ 8 صالح نے کہا''اے میری قوم کے لوگو، بھلائی سے پہلے بُرائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ 99 کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ؟ شایک کہ تم پر رحم فرما یا جائے؟''انہوں نے کہا''ہم نے تو تم کواور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔''60 صالح نے جواب دیا''تمہارے نیک و بدشگون کا نشان پایا ہے۔''60 صالح نے جواب دیا''تمہارے نیک و بدشگون کا نشان پایا ہے۔''61 صالح تے جواب دیا''تمہارے نئک و بدشگون کا سرِ شتہ تواللہ کے پاس ہے۔اصل بات بیہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہور ہی ہے۔''61

اُس شہر میں نو جھے دار تھے 62 جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کاکام نہ کرتے تھے۔انہوں نے آپس میں کہا''فدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے 63 کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے،ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔''64 سے کہہ دیں گے 63 کہتے ہیں۔''40 سے کہ دیں گے 63 کہتے ہیں۔''40 سے کہ دیں گے 65 کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے،ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔''40 سے چال تووہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ 65 اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیااُن کو اور ان کی پوری قوم کو۔وہ اُن کے گھر خالی پڑے ہیں اُس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے،اس میں ایک نشانِ عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ 66 اور بچالیا ہم نے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ 66 اور بچالیا ہم نے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافر مانی سے پر ہیز کرتے تھے۔

67 اور لوط کو ہم نے بھیجا۔ یاد کر ووہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا' کیا تم آئکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ 68 کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عور تول کو چھوڑ کر مر دول کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہو؟ 68 کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عور تول کو چھوڑ کر مر دول کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کاکام کرتے ہو۔ "69 مگر اُس کی قوم کاجواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے بہان نکال دولوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے ، یہ بڑے پاکباز بنتے ہیں۔ "آخر کار ہم نے بچالیا اُس کو اور

اُس کے گھر والوں کو، بجزاُس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، <mark>70</mark>اور برسائی اُن لو گوں پر ایک برسات، بہت ہی بُری برسات تھی وہ اُن لو گوں کے حق میں جو متنبّہ کیے جاچکے تھے۔ ط

Onkaulikyni colu

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 57 △

تقابل کے لیے ملاحظہ ہوالا عراف، آیات 73 تا79۔ ہود 61 تا68۔الشعراء 141 تا159۔القمر 23 تا 32۔ الشمس، آیات 11 تا15

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 58 ▲

یعنی جو نہی کہ حضرت صالح کی دعوت کا آغاز ہوا،ان کی قوم دو گروہوں میں بٹ گئے۔ایک گروہ ایمان لانے والوں کا، دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا، اور اس تفرقہ کے ساتھ ہی ان کے در میان کش مکش شروع موكئ، جبياكه قرآن مجيد ميں دوسرى جگه ارشاد مواہے: قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِعًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهِ وَالْوَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ - قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ امْنَتُمْ بِهِ كُفِرُونَ - اس كى قوم ميس سے جو سر دارا پنی بڑائی کا گھمنڈر کھتے تھے انہوں نے ان لو گوں سے جو کمزور بناکرر کھے گئے تھے ، جوان سے ا بمان لائے تھے، کہا کیاوا قعی تم یہ جانتے ہو کہ صالحؓ اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیاہے؟انہوں نے جوابدیا ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کو لے کر وہ بھیجے گئے ہیں،ان متکبرین نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کے ہم کافر ہیں "۔ (الا عراف، آیات 75۔76) یادر ہے کہ ٹھیک یہی صورت حال محمد طبّی ایکٹی کی بعثت کے ساتھ مکہ میں بھی پبیرا ہوئی تھی کہ قوم دو حصوں میں بٹ گی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں کش مکش شروع ہو گئی۔اس لیے بیہ قصہ آپ سے آپ ان حالات پر چسیاں ہور ہاتھا جن میں بیہ آیات نازل ہوئیں۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 59 🔼

لین اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ دوسرے مقام پر قوم صالح کے سر داروں کا یہ قول نقل ہو چکا ہے کہ یل ملے اغتیاب بہتا تعید کا آ ان گئت مین المُمُسلیدن ۔ اے صالح لے آ وہ عذاب ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ (الاعراف، آیت 77)

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 60 🔺

ان کے اس قول کا ایک مطلب میر ہے کہ تمہاری میہ تحریک ہمارے لیے سخت منحوس ثابت ہوئی ہے، جب سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے دین آبائی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں،اس معنی کے لحاظ سے بیہ قول اکثران مشرک قوموں کے اقوال سے مشابہ ہے جواپنے انبیاء کو منحوس قرار دیتی تھیں۔ چنانچہ سورہ یسین میں ایک قوم کاذکر آتاہے کہ اس نے اپنے انبیاء سے کہا اِنَّا تَسَطّیّرُنّا بِکُمْ، "ہم نے تم کو منحوس پایا ہے" (آیت 18) یمی بات فرعون کی قوم حضرت موسی کے متعلق کہتی تھی: فَاِذَا جَا اللَّهُ وَعُون کی قوم حضرت موسی کے متعلق کہتی تھی: فَاِذَا جَا اللَّهُ وَالْحُوا لَنَا هٰنِهٖ أَوَانَ تُصِبُهُمْ سَيِّعَةٌ يَّطَّيَّرُوا بِمُوْسَى وَمَنْ مَّعَذُ - "جبان يركونَى اجِعاوقت آتاتوكت کہ ہمارے لیے یہی ہے اور جب کوئی مصیبت آجاتی تو موسی اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کو اس کا ذمہ تھہراتے"۔ (الاعراف، آیت 131) قریب قریب ایسی ہی باتیں مکہ میں نبی سٹی کیا ہے متعلق بھی کہی جاتی تھیں۔ دوسرامطلب اس قول کا یہ ہے کہ تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، پہلے ہم ایک قوم تھے جوایک دین پر مجتمع تھے، تم ایسے سبز قدم آئے کہ بھائی بھائی کادشمن ہو گیااور بیٹا باپ سے کٹ گیا،اس طرح قوم کے اندرایک نئی قوم اٹھ کھڑی ہونے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا، یہی وہ الزام تھا جسے محمد ملتی آیکی کے مخالفین آپ کے خلاف بار بار پیش کرتے تھے، آپ کی دعوت کا آغاز ہوتے ہی سر داران قریش کا جو وفد ابو طالب کے پاس گیا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ "اپنے اس بھینچے کو ہمارے حوالہ کر دوجس نے تہمارے دین اور تمہارے دین اور تمہارے دین کی مخالفت کی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ابن ہشام جلد اول، ص 285) جج کے موقعہ پر جب کفار مکہ کو اندیشہ ہوا کہ باہر کے زائرین آکر کہیں محمد سلی آئی کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائیں تو انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد یہی طے کیا کہ قبائل عرب سے کہا جائے "یہ شخص جادو گرہے، اس کے جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے اور آدمی اپنے سارے خاندان سے کٹ جاتا ہے "۔ (ابن ہشام، ص 289)

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 61 🔀

یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے، اصل معاملہ جسے اب تک تم نہیں سمجھے ہویہ ہے کہ میر بے آنے سے تمہاراامتحان شروع ہو گیا ہے۔ جب تک میں نہ آیا تھا تم اپنی جہالت میں ایک ڈ گر پر چلے جارہے سخے، حق اور باطل کا کوئی کھلاا متیاز سامنے نہ تھا، کھرے اور کھوٹے کی پر کھ کا کوئی معیار نہ تھا، بدتر سے بدتر لوگ اونچ ہور ہے تھے، اور اچھی سے اچھی صلاحیتوں کے لوگ خاک میں ملے جارہے تھے، مگراب ایک کسوٹی آگئی ہے جس پر تم سب جانچ اور پر کھے جاؤگے، اب جی میدان میں ایک تراز ور کھ دیا گیا ہے جو ہر ایک کواس کے وزن کے لحاظ سے تولے گا، اب حق اور باطل آمنے سامنے موجود ہیں، جو حق کو قبول کرے گاوہ کھاری اترے گا خواہ آج تک اس کی کوڑی بھر بھی قیمت نہ رہی ہو۔ اور جو باطل پر جمے گااس کا وزن رتی بھر بھی نہ در ہی ہو۔ اور جو باطل پر جمے گااس کا وزن رتی بھر بھی نہ در ہی ہو۔ اور جو باطل پر جمے گااس کا وزن رتی بھر بھی نہ در ہے گا جائے ہوں کس خاندان کا ہے بھی نہ در ہے گا جائے وہ آج تک امیر الا مراء ہی بنار ہا ہو، اب فیصلہ اس پر نہیں ہو گا کہ کون کس خاندان کا ہے

اور کس کے ذرائع و وسائل کتنے ہیں، اور کون کتنا زور رکھتا ہے، بلکہ اس پر ہوگا کہ کون سیدھی طرح صداقت کو قبول کرتاہے اور کون جھوٹ کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دیتا ہے۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 62 🛕

یعنی9 سر داران قبائل <sup>ج</sup>ن میں سے ہرایک اپنے ساتھ ایک بڑاجتھار کھتا تھا۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 63 🛆

یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے سر دار سے جس کو قدیم قبائلی رسم ور واج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کا حق پہنچتا تھا، یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی ملٹیڈیڈٹم کے زمانے میں آپ کے چچاابوطالب کو حاصل تھی، کفار قریش بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگروہ آنحضرت ملٹیڈیڈٹم کو قبل کر دیں گے تو بنی ہاشم کے سر دارابوطالب اینے قبیلے کی طرف سے خون کا دعوی لے کرا تھیں گے۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 64 🛕

یہ بعینہ اسی نوعیت کی سازش تھی جیسی مکہ کے قبا کلی سر دار نبی سے آئی کے خلاف سوچتے رہتے تھے اور بالا خر یہی سازش انہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور کو قتل کرنے کے لیے کی، یعنی بیہ کہ سب قبیلوں کے لوگ ملکر آپ پر حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ تھہر اسکیس اور سب قبیلوں سے بیک وقت لڑناان کے لیے ممکن نہ ہو۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 65 ▲

یعنی قبل اس کے کہ وہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح کے ہاں شبخون مارتے، اللہ تعالی نے اپناعذاب بھیج دیا اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری قوم تباہ ہو گئ۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سازش ان لو گوں نے اونٹنی کی کو چیس کاٹے نے بعد کی تھی۔ سورہ ہود میں ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مارڈ الا تو حضرت صالح نے انہیں نوٹس دیا کہ بس اب تین دن مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آجائے گا (فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِئ

خارِکُمْ قَلْقَةَ آیّامِ الْحِلِکَ وَعُلُّ غَیْرُ مَکُنُوبِ) اس پر شاید انہوں نے سوچاہوگا کہ صالح کا عذاب موعود تو آئے چاہے نہ آئے ، ہم لگے ہاتھوں اونٹنی کے ساتھ اس کا بھی کیوں نہ کام تمام کر دیں۔ چنانچہ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے شبخون مارنے کے لیے وہی رات تجویز کی ہوگی جس رات عذاب آنا تھا اور قبل اس کے کہ انہوں نے صالح پر پڑتا خدا کا زبر دست ہاتھ پر پڑگیا۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 66 ▲

یعنی جاہلوں کا معاملہ تود وسراہے، وہ تو کہیں گے کہ حضرت صالحٌ اور ان کی اونٹنی کے معاملہ سے اس زلز لے کا کوئی تعلق نہیں ہے جو قوم خمود پر آیا، یہ چیزیں تواپنے طبیعی اسباب سے آیا کرتی ہیں،ان کے آنے بانہ آنے میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا کہ کون اس علاقے میں نیکو کارتھااور کون بد کاراور کسنے کس پر ظلم کیا تھااور کس نے رحم کھایاتھا، یہ محض واعظانہ ڈ ھکوسلے ہیں کہ فلاں شہریا فلاں علاقہ فسق و فجور سے بھر گیاتھا اس لیے اس پر سیلاب آگیا یاز لزلے نے اس کی بستیاں الٹ دیں پاکسی اور بلائے نا گہانی نے اسے تل پہٹ کر ڈالا۔لیکن جولوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی اندھا بہر اخدااس کا ٹنات پر حکومت نہیں کر رہاہے بلکہ ایک حکیم و دانا ہستی یہاں قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے ،اس کے فیصلے پر طبیعی اسباب کے غلام نہیں ہیں بلکہ طبیعی اسباب اس کے ارادے کے غلام ہیں،اس کے ہاں قوموں کو گرانے اور اٹھانے کے فیصلے اندھاد ھند نہیں کیے جاتے بلکہ حکمت اور عدل کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور ایک قانون مکافات بھی اس کی کتاب آئین میں شامل ہے جس کی روسے اخلاقی بنیادوں پر اس دنیا میں بھی ظالم کیفر کر دار کو پہنچائے جاتے ہیں، ان حقیقوں سے جولوگ باخبر ہیں وہ اس زلزلے کو اسباب طبیعی کا نتیجہ کہہ کر نہیں ٹال سکتے ، وہ اسے اپنے حق میں تنبیہ کا کوڑا سمجھیں گے ، وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے ، وہ ان اخلاقی اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی بنایر خالق نے اپنی پیدا کی ہوئی ایک پھلتی پھولتی قوم کوغارت کر کے رکھ دیا۔وہ اپنے روپے کواس راہ سے ہٹائیں گے جواس کاغضب لانے والی ہے اور اس راہ پر ڈالیس گے جواس کی رحمت سے ہمکنار کرنے والی ہے۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 67 🛕

تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الا عراف، آیات 80 تا 84، ہود 74 تا 83، الحجر 77 57، الانبیاء 71 تا 75، الشعراء 16 تا 74 تا 138، الفنكبوت 28 تا 75، الصافات 138 تا 138، القمر 33 تا 39،

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 68 🔺

اس ارشاد کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، اور غالباوہ سب ہی مراد ہیں، ایک ہے کہ تم اس فعل کے فخش اور کار بد ہونے سے ناواقف نہیں ہو، بلکہ جانتے ہوجھتے اس کاار تکاب کرتے ہو۔ دوسرے ہے کہ تم اس بات سے بھی ناواقف نہیں ہو کہ مر دکی خواہش نفس کے لیے مرد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ عورت پیدا کی گئی ہے، اور مرد و عورت کافرق بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کو نظر نہ آتا ہو، مگر تم کھی آنکھوں کے ساتھ ہے جیتی مکھی نگلتے ہو، تیسرے یہ کہ تم علانیہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کو نظر نہ آتا ہو، مگر تم کھی آنکھوں کے ساتھ ہے جیتی مکھی نگلتے ہو، تیسرے یہ کہ تم علانیہ ہے جیائی کا کام کرتے ہوجب کہ دیکھنے والی آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، جیساکہ آگے سورہ عنکبوت میں آرہا ہے: وَقَا تُونَ فِئَ نَادِیْکُمُ الْمُنْکَرَ، "اور تم اپنی مجلسوں میں برا

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 69 🛕

جہالت کا لفظ یہاں حماقت اور سفاہت کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ اردوزبان میں بھی ہم گالی گلوچ اور بیہودہ حرکات کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جہالت پر اتر آیا ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں بھی استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قرافا کے اطب کھم المجھ کوئ قائو اسلما (الفرقان کا کھا کے اللہ کا کہ اللہ کا کہ تم اپنی ان حرکات کے 63) لیکن اگراس لفظ کو بے علمی ہی کے معنی میں لیا جائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی ان حرکات کے

برے انجام کو نہیں جانتے، تم یہ تو جانتے ہو کہ یہ ایک لذت نفس ہے جو تم حاصل کر رہے ہو، مگر تہہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس انتہائی مجر مانہ اور گھناؤنی لذت چشی کا کیساسخت خمیازہ تہہیں عنقریب بھگتنا پڑے گا۔ خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور تم ہو کہ انجام سے بے خبر اپنے اس گندے کھیل میں منہمک ہو۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 70 ▲

یعنی پہلے ہی حضرت لوط کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اس عورت کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں کیو نکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہی تباہ ہوناہے۔

#### رکوء۵

قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴿ آللَّهُ خَيْرٌ آمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آمَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِينَ السَّمَاءِ مَاءً فَالنَّبَتْنَا بِهِ حَلَا بِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَا كَانَ نَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَءَ إِلَّهُ شَعَ اللهِ أَبِلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَنَّ أَمَّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلْلَهَا ٱنْهُرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا ﴿ ءَ الْهُ شَعَاللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَكُشِفُ السُّوَّءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ مَ اللَّهِ مَا اللهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِوَمَنَ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى دَحْمَتِهِ فَعَ اللَّهُ مَا للهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ السَّمَا يَبْلَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيلُهُ وَمَنْ يَرَزُ قُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضُ عَ اللَّهُ مَّعَ اللهِ \* قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِيْنَ عَلَى قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّاللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ عَبْلِ الْدِرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاحِرَةِ "بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا "بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ شَ

## رکوء ۵

71 ﴿ اِن سِے بُوجِهِ ﴾ اللہ بہتر ہے یادہ معبُود جنہیں ہے لوگ اس کا شریک بنار ہے ہیں؟ وہ معبُود جنہیں ہے لوگ اس کا شریک بنار ہے ہیں؟ وہ

بھلاوہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسان سے پانی برسایا پھراس کے ذریعہ سے وہ خوشنما باغ آگائے جن کے در ختوں کا آگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کو ئی وُ وسر اخدا بھی رہان کاموں میں شریک ہے ؟ 73 ہندیں ہے، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جارہے ہیں۔

اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا <mark>74</mark>اوراس کے اندر دریار وال کیے اور اس میں ﴿پہاڑوں کی ﴾ میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دوذ خیر ول کے در میان پر دے جائل کر دیے ؟ <mark>75</mark> کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ﴿إن کامول میں شریک ﴾ ہے ؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔

کون ہے جو بے قرار کی دُعاسُنتا ہے جبکہ وہ اُسے بِکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ <mark>76</mark> اور ﴿ کون ہے جو ہے جو ہے قرار کی دُعاسُنتا ہے ؟ <mark>77</mark> کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ﴿ بِیہ کام کرنے والا ﷺ ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔

اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ د کھاتا ہے <mark>78</mark> اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کوخوشخبری لے کر بھیجناہے؟<mark>79</mark> کیااللہ کے ساتھ کوئی دُوسراخدا بھی ﴿بیہ کام کرتاﷺ ہے؟ بہت بالا و برترہےاللہ اس شرک سے جوبہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتاہے اور پھر اس کااعادہ کرتاہے؟ <mark>80</mark>اور کون تم کو آسان اور زمین سے رزق دیتاہے؟ <mark>81</mark> کیااللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ﴿إن کاموں میں حصہ دار﴾ ہے؟ کہو کہ لاؤا پنی دلیل اگر تم سچے ہو\_<u>82</u>

اِن سے کہو، اللہ کے سوا آ سانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا<mark>83</mark>۔ اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اُٹھائے جائیں گے۔<mark>84</mark>

بلکہ آخرت کا توعلم ہی اِن لو گوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ بیراس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ بیراس سے اندھے ہیں۔ 85ھ

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 71 ▲

یہاں سے دوسرا خطبہ نثر وع ہوتا ہے اور یہ فقرہ اس کی تمہید ہے، اس تمہید سے یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کواپنی تقریر کا آغاز کس طرح کرناچا ہیں۔ اسی بناپر صحیح اسلامی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ سے اپنی تقریریں اللہ کی حمد اور اس کے نیک بندوں پر سلام سے نثر وع کرتے رہے ہیں۔ مگر اب اسے ملائیت سمجھا جانے لگا ہے اور موجودہ زمانے کے مسلمان مقررین اس سے کلام کی ابتدادا کرنے کا تصور تک اپنے ذہن میں نہیں رکھتے یا پھر اس میں نثر م محسوس کرتے ہیں۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 72 ▲

بظاہریہ سوال بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا یہ معبودان باطل حقیقت کے اعتبار سے تو معبودان باطل میں سرے سے کسی خیر کاسوال ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ان کا مقابلہ کیا جائے، رہے مشر کین تووہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلانہ تھے کہ اللہ کااور ان کے معبود وں کا کوئی مقابلہ ہے، لیکن یہ سوال ان کے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہوں ، ظاہر ہے کہ کوئی شخص دنیامیں کوئی کام بھی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ اپنے نزدیک اس میں کسی بھلائی یا فائڈے کا خیال نہ رکھتا ہو۔ اب اگریہ مشرک لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے ان معبود وں کی عبادت کرتے تھے،اور اللہ کو جھوڑ کر ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے اور ان کے آگے نذر و نیاز پیش کرتے تھے، توبیراس کے بغیر بالکل بے معنی تھا کہ ان معبود وں میں کو ئی خیر ہو،اسی بناپران کے سامنے صاف الفاظ میں یہ سوال رکھا گیا کہ بتاؤاللہ بہتر ہے یا تمہارے یہ معبود؟ کیونکہ اس دوٹوک سوال کاسامنا کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی ،ان میں سے کوئی کٹے سے کٹامشرک بھی یہ کہنے کی جر اُت نہ کر سکتا تھا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں،اور یہ مان لینے کے بعد کہ اللہ بہتر ہے،ان کے پورے دین کی بنیاد ڈھے جاتی تھی،اس لیے کہ پھریہ بات سراسر نامعقول قراریاتی تھی کہ بہتر کو جھوڑ کریدتر کو اختیار کیا جائے۔ اس طرح قرآن نے تقریر کے پہلے ہی فقرے میں مخالفین کو بے بس کر دیا،اس کے بعداب یے در

پے اللہ تعالی کی قدرت اور تخلیق کے ایک ایک کرشے کی طرف انگلی اٹھا کر بوچھا جاتا ہے کہ بتاؤیہ کام کس کے ہیں؟ کیااللہ کے ساتھ کوئی دوسر اخدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے آخر کیا ہیں کہ انہیں تم نے معبود بنار کھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی طرفی آیا ہے جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو فور ااس کے جواب میں فرماتے بل الله خیرو ابقی واجل و اکم میں انہیں بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا اور ہزرگ و ہرتر ہے "۔

# سورةالنمل حاشيهنمبر: 73 🛕

مشر کوں میں سے کوئی بھی اس سوال کا بیر جو اب نہ دے سکتا تھا کہ بیر کام اللہ کے سواکسی اور کے ہیں ، یااللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان میں شریک ہے ، قرآن مجید دوسرے مقامات پر کفار مکہ اور مشر کین عرب کے متعلق كهتاب وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْرُ الْعَلِيمُ ا گرتم ان سے بوچھو کہ کس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تووہ ضرور کہیں گے اُس زبر دست، علم والے نے بی ان کو پیدا کیا ہے "(الزخرف آیت ۹)و لین سَالْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّ اورا گران سے پوچھو کہ خودانہیں کس نے پیدا کیاہے تووہ ضرور کہیں گے اللہ نے "(الزخرف، آیت 87) وَلَيِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ تَرَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَّ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَبِلُ أَكْ تَكُونُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ "اورا كران سے يو جَهوكه كس نے آسان سے یانی برسایااور مرده پڑی ہوئی زمین کو جلااٹھایاتووہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے "(العنکبوت، آیت 63) قُلُ مَنُ يَّرُزُ قُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنُ يَّمُلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنُ يُّخُرِجُ الْحَيَّمِنَ

# الْمَيِّتِوَيُخُرِجُ الْمَيِّتَمِنَ الْحَيِّوَ مَنْ يُنَابِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُوْنَ اللَّهُ فَقُلَ اَفَلَا تَتَّقُونَ

📹 "ان سے پوچھو کون تم کو آسان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ ساعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون جاندار کو بے جان میں سے اور بے جان کو جاندار میں سے نکالتاہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہاہے،وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ" (یونس، آیت 31)عرب کے مشر کین ہی نہیں، دنیا بھر کے مشر کین بالعموم یہی مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں کہ کا ئنات کا خالق اور نظام کا ئنات کا مد ہر اللّٰہ تعالی ہی ہے،اس لیے قرآن مجید کے اس سوال کا بیہ جواب ان میں سے کوئی شخص ہٹ دھر می کی بناپر برائے بحث بھی نہ دے سکتا تھا کہ ہمارے معبود خداکے ساتھ ان کاموں میں شریک ہیں ، کیونکہ اگروہ ایسا کہتا تواس کی اپنی ہی قوم کے ہزار ہاآمی اس کو حجطلا دیتے اور صاف کہتے کہ ہمار ایپہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس سوال اور اس کے بعد کے سوالات میں صرف مشر کین ہی کے شرک کاابطال نہیں ہے بلکہ دہر یوں کی دہریت کاابطال بھی ہے۔ مثلااسی پہلے سوال میں یو چھا گیاہے کہ یہ بارش برسانے والااوراس کے ذریعہ سے ہر طرح کی نباتات ا گانے والا کون ہے ؟اب غور تیجیے ، زمین میں اس مواد کا ٹھیک سطح پریاسطے سے متصل موجو د ہو ناجو بے شار مختلف ا قسام کی نباتی زندگی کے لیے در کارہے ،اور پانی کے اندر ٹھیک وہ اوصاف موجود ہو ناجو حیوانی اور نباتی زندگی کی ضروریات کے مطابق ہیں اور اس پانی کا بے در بے سمندروں سے اٹھا یا جانااور زمین کے مختلف حصوں میں و قنا فو قناایک با قاعد گی کے ساتھ بر سایاجانا،اور زمین،ہوا، پانیاور در جہ حرارت وغیر ہ مختلف قوتوں کے در میان ایسا متناسب تعاون قائم کرنا کہ اس سے نباتی زندگی کو نشو و نمانصیب ہواور وہ ہر طرح کی حیوانی زندگی کے لیے اس کی بے شار ضروریات یوری کرے ، کیا یہ سب پچھایک حکیم کی منصوبہ بندی اور دانشمندانہ تدبیر اور غالب قدرت وارادہ کے بغیر جوخو دبخو دانفا قاہو سکتاہے،اور کیایہ ممکن ہے کہ بیراتفاق حادثه مسلسل ہزار ہابر س بلکہ لا کھوں کروڑوں بر س تک اسی با قاعد گی سے رونماہو تا چلاجائے؟ صرف ایک

ہٹ د ھرم آ دمی ہی جو تعصب میں اند صاہو چکا ہو، اسے ایک امر اتفاقی کہہ سکتا ہے، کسی راستی پیند عاقل انسان کے لیے ایسالغود عوی کرنااور ماننا ممکن نہیں ہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 74 🛕

ز مین کا بنی بے حدو حساب مختلف النوع آبادی کے لیے جائے قرار ہونا بھی کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔اس کرہ خاکی کو جن حکیمانہ مناسبتوں کے ساتھ قائم کیا گیاہے ان کی تفصیلات پر آدمی غور کرے تواس کی عقل د نگ رہ جاتی ہے اور اسے محسوس ہوتاہے کہ بیہ مناسبتیں ایک حکیم و دانا قادر مطلق کی تدبیر کے بغیر قائم نہ ہو سکتی تھیں، یہ کرہ فضائے بسیط میں معلق ہے، کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے، مگر اس کے باوجو داس میں کوئی اضطراب اور اہتنر از نہیں ہے،ا گراس میں ذراسا بھی اہتنر از ہو تا جس کے خطر ناک نتائج کا ہم تبھی زلزلہ آ جانے سے بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ تھی، یہ کرہ با قاعد گی کے ساتھ سورج کے سامنے آتااور چھپتاہے جس سے رات اور دن کا اختلاف رو نما ہو تاہے ،اگراس کا ایک ہی رخ ہر وقت سورج کے سامنے رہتااور دوسر ارخ ہر وقت جھیار ہتاتو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی کیونکہ ایک رخ کو سر دی اور بے نوری نباتات اور حیوانات کی پیدائش کے قابل نہ رکھتی اور دوسرے رخ کو گرمی کی شدت ہے آب و گیاہ اور غیر آباد بنادیتی۔اس کرہ پر پانچ سومیل کی بلندی تک ہوا کا ایک کثیف ردا چڑھادیا گیاہے جو شہابوں کی خو فناک بم باری سے اسے بچائے ہوئے ہے۔ ورنہ روزانہ دو کروڑ شہاب، جو 30 میل فی سینڈ کی رفتار سے زمین کی طرف گرتے ہیں، یہاں وہ تباہی مجاتے ہیں کہ کوئی انسان، حیوان یادر خت جیتانہ رہ سکتا تھا، یہی ہوا در جہ حرارت کو قابو میں رکھتی ہے، یہی سمندروں سے بادل اٹھاتی اور زمین کے مختلف حصوں تک آب رسانی کی خدمت انجام دیتی ہے اور یہی انسان اور حیوان اور نباتات کی زندگی کو مطلوبہ گیسیں گراہم کرتی ہے، یہ نہ ہوتی تب بھی زمین کسی آبادی کے لیے جائے قرار نہ بن سکتی،اس کرے کی سطح سے بالکل متصل وہ

معد نیات اور مختلف قسم کے کیمیاوی اجزاء بڑے پیانے پر فراہم کر دیے گئے ہیں جو نباتی، حیوانی اور انسانی زندگی کے لیے مطلوب ہیں، جس جگہ بھی بیہ سروسامان مفقود ہو تاہے وہاں کی زمین کسی زندگی کو سہار نے کے لا کُق نہیں ہوتی،اس کرہے پر سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، چشموں اور زیر زمین سوتوں کی شکل میں یانی کا بڑا عظیم الثان ذخیر ہ فراہم کر دیا گیاہے ،اور پہاڑوں پر بھی اس کے بڑے بڑے ذخائر کو منجمد کرنے اور پھر یکھلا کر بہانے کا انتظام کیا گیاہے ،اس تدبیر کے بغیریہاں کسی زندگی کا امکان نہ تھا، پھر اس یانی ، ہوااور تمام ان اشیاء کو جو زمین پریائی جاتی ہیں، سمیٹے رکھنے کے لیے اس کرے میں نہایت ہی مناسب کشش رکھ دی گئی ہے، یہ کشش اگر کم ہوتی تو ہوااور پانی، دونوں کو نہ روک سکتی اور درجہ حرارت اتنازیادہ ہوتا کہ زندگی یہاں د شوار ہو جاتی، پیر کشش اگر زیادہ ہوتی تو ہوا بہت کثیف ہو جاتی، اس کا دباؤ بہت بڑھ جاتا، بخارات آبی کا اٹھنا مشکل ہوتااور بارشیں نہ ہوسکتیں، سر دی زیادہ ہوتی، زمین کے بہت کم رقبے آبادی کے قابل ہوتے، بلکہ کشش تقل بہت زیادہ ہونے کی صورت انسان اور حیوانات کی جسامت بہت کم ہوتی اور ان کاوزن اتنازیادہ ہوتا کہ نقل و حرکت بھی ان کے لیے مشکل ہوتی، علاوہ بریں اس کرے کو سورج سے ایک خاص فاصلے پر ر کھا گیاہے جو آبای کے لیے مناسب ترین ہے۔ اگراس کا فاصلہ زیادہ ہو تاتوسورج سے اس کو حرارت کم ملتی، سر دی بہت زیادہ ہوتی توموسم بہت لمبے ہوتے ،اور مشکل ہی سے بیآ بادی کے قابل ہوتا،اور اگر فاصلہ کم ہو تا تواس کے برعکس گرمی کی زیادتی اور دوسری بہت سی چیزیں مل جل کراسے انسان جیسی مخلوق کی سکونت کے قابل نہ رہنے دیتیں۔ یہ صرف چندوہ مناسبتیں ہیں جن کی بدولت زمین اپنی موجودہ آبادی کے لیے جائے قرار بنی ہے ، کوئی شخص عقل رکھتا ہو اور ان امور کو نگاہ میں رکھ کر سوچے تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ یہ تصور کر سکتاہے کہ کسی خالق حکیم کی منصوبہ سازی کے بغیریہ مناسبتیں محض ایک حادثہ کے نتیجے میں خود

بخود قائم ہو گئی ہیں، اور نہ بیہ گمان کر سکتا ہے کہ اس عظیم الشان تخلیقی منصوبے کو بنانے اور روبعمل لانے میں کسی دیوی دیوتا، یا جن، یا نبی وولی یافر شتے کا کوئی دخل ہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 75 △

لیعنی میٹھے اور کھاری پانی کے ذخیر ہے جواسی زمین پر موجود ہیں، مگر باہم خلط ملط نہیں ہوتے، زیر زمین پانی کی سوتیں بیٹھے اور کھاری پانی کے اس سوتیں بسااو قات ایک ہی علاقے میں کھاری پانی الگ اور میٹھا پانی الگ لیکر چلتی ہیں، کھاری پانی کے سمندر تک میں بعض مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے رواں ہوتے ہیں اور ان کی دھار سمندر کے پانی سے اس طرح الگ ہوتی ہے کہ بحری مسافر اس میں سے پینے کے لیے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ (تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، سورہ الفرقان، حاشیہ 68)

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 76

مشر کین عرب خوداس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ مصیبت کو ٹالنے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے چنانچہ قرآن مجید جگہ جگہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ جب تم پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو تم خداہی سے فریاد کرتے ہو، مگر جب وہ وقت ٹانا ہے تو تم خداہی سے فریاد کرتے ہو، مگر جب وہ وقت ٹانا ہے تو خدا کے ساتھ دوسر وں کو شریک کرنے لگتے ہو (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، الانعام، حواثی 29۔ 41، جلد دوم یونس آیات 21-22۔ حاشیہ 31۔ انتحل حاشیہ 46، بنی اسرائیل حاشیہ 48، اور یہ بات صرف مشرکین عرب ہی تک محدود نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مشرکین کا بالعموم یہی حال ہے، حتی کہ روس کے منکرین خدا جنہوں نے خدا پرستی کے خلاف ایک با قاعدہ مثر کین کا بالعموم یہی حال ہے، حتی کہ روس کے منکرین خدا جنہوں نے خدا پرستی کے خلاف ایک با قاعدہ مہم چلار کھی ہے، ان پر بھی جب گزشتہ جنگ عظیم میں جر من فوجوں کا زغہ سخت ہو گیا تو انہیں خدا کو یکارنے کی ضرورت محسوس ہو گئی تھی۔

# سورةالنمل حاشيهنمبر: 77 ▲

اس کے دومعنی ہیں۔ایک بیہ کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم اٹھا تا ہے دوسرے بیہ کہ تم کوزمین میں تصرف اور فرمانروائی کے اختیارات عطاکر تاہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 78 ▲

لیعنی جس نے ستاروں کے ذریعہ سے ایساانظام کردیا ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں بھی اپناراستہ تلاش کر سکتے ہو، یہ بھی اللّٰہ کی حکیمانہ تدبیروں میں سے ایک ہے کہ اس نے بحری اور بری سفروں میں انسان کی رہنمائی کے لیے وہ ذرائع پیدا کر دیے جن سے وہ اپنی سمت سفر اور منزل مقصود کی طرف اپنی راہ متعین کرتا ہے۔ دن کے وقت زمین کی مختلف علامتیں اور آفتاب کے طلوع وغروب کی سمتیں اس کی مدد کرتی ہیں اور تاریک راتوں میں تارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں ان سب کو اللہ تعالی کے احسانات میں شار

# كياكيا - وعَلَمْتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (آيت 16)

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 79 🔼

ر حت سے مراد بارش جس کے آنے سے پہلے ہوائیں اس کی آمد آمد کی خبر دے دیتی ہیں۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 80 ▲

یہ سادہ میں بات جس کو ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے اپنا ندر ایسی تفصیلات رکھتی ہے کہ آدمی ان کی گہرائی میں جتنی دور تک اتر تاجاتا ہے اسنے ہی وجو دالہ اور وحدت الہ کے شواہد اسے ملتے چلے جاتے ہیں، پہلے تو بجائے خود تخلیق ہی کو دیکھیے۔ انسان کا علم آج تک بیر راز نہیں پاسکا ہے کہ زندگی کیسے اور کہاں سے آتی ہے، اس وقت تک مسلم سائنٹفک حقیقت یہی ہے کہ بے جان مادے کی محض ترکیب سے خود بخود جان پیدا نہیں ہوسکتی، حیات کی پیدائش کے لیے جتنے عوامل در کار ہیں ان سب کا گھیک تناسب کے ساتھ بالکل اتفاقا جمع ہو کر زندگی کا آپ سے آپ وجود میں آ جاناد ہر یوں کا ایک غیر علمی مفروضہ تو ضرور ہے، لیکن اگر ریاضی

کے قانون بخت واتفاق (law of Chance) کواس پر منطبق کیاجائے تواس کے و قوع کاام کان صفر سے زیادہ نہیں نکاتا، اب تک تجربی طریقے پر سائنس کے معملوں (Laboratories) میں بے جان مادے سے جاندار مادہ پیدا کرنے کی جتنی کوششیں بھی کی گئی ہیں تمام ممکن تدابیر استعال کرنے کے باوجودوہ سب قطعی ناممکن ہو چکی ہیں، زیادہ سے زیادہ جو چیز پیدا کی جاسکی ہے وہ صرف وہ مادہ ہے جسے اصطلاح میں (D.N.A) کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مادہ ہے جو زندہ خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جوہر حیات تو ضرور ہے مگر خود جاندار نہیں ہے۔ زندگی اب بھی بجائے خود ایک معجزہ ہی ہے جس کی کوئی علمی توجیہ اس کے سوانہیں کی جاسکی ہے کہ یہ ایک خالق کے امر وارادہ اور منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے۔ زندگی محض ا یک مجر د صورت میں نہیں بلکہ بے شار متنوع صور توں میں پائی جاتی ہے،اس وقت تک روئے زمین پر حیوانات کی تقریبا10 لا کھ اور اور نباتات کی تقریباد ولا کھ انواع کا پیتہ چلاہے۔ پیہ لکو کھاانواع اپنی ساخت اور نوعی خصوصیات میں ایک دوسرے سے ایساوا ضح اور قطعی امتیاز رکھتی ہیں ،اور قدیم ترین معلوم زمانے سے ا پنی اپنی صورت نوعیہ کو اس طرح مسلسل بر قرار رکھتی چلی آرہی ہیں کہ ایک خدا کے تخلیقی منصوبے (Design)کے سوازند گی کے اس عظیم تنوع کی کوئی اور معقول توجیہ کر دیناکسی ڈارون کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج تک کہیں بھی دونوعوں کے در میان کی کوئی ایک کڑی بھی نہیں مل سکی ہے جوایک نوع کی ساخت اور خصوصیات کا ڈھانچہ توڑ کر نکل آئی ہواور ابھی دوسری نوع کی ساخت اور خصوصیات تک پہنچنے کے لیے ہاتھ یاؤں مار رہی ہو۔ متحجرات (Fossils) کابورار بکارڈاس کی نظیر سے خالی ہے اور موجودہ حیوانات میں بھی یہ خنثی مشکل کہیں نہیں ملاہے۔ آج تک کسی نوع کا جو فرد بھی ملاہے اپنی پوری صورت نو عیہ کے ساتھ ہی ملاہے،اور ہر وہافسانہ جو کسی مفقود کڑی کے ہم پہنچ جانے کا وقتا فو قتاسنادیا جاتا ہے۔ تھوڑی

مدت بعد حقائق اس کی ساری پھونک نکال دیتے ہیں۔اس وقت تک پیہ حقیقت اپنی جگہ بالکل اٹل ہے کہ ا یک صانع حکیم ،ایک خالق الباری المصور ہی نے زندگی کو بیہ لا کھوں متنوع صور تیں عطا کی ہیں۔ یہ توہے ابتداء خالق کا معاملہ۔اب ذرااعادہ خلق پر غور تیجیے۔خالق نے ہر نوع حیوانی اور نباتی کی ساخت و تقریب میں وہ حیرت انگیز نظام العمل (Mechanism)ر کھ دیاہے جواس کے بے شار افراد میں سے بے حدو حساب نسل کی اسی کی صورتِ نوعیہ اور مزاج و خصوصیات کے ساتھ نکالتا چلا جاتا ہے۔ اور مبھی جھوٹوں بھی ان کروڑ ہاکروڑ چھوٹے جھوٹے کارخانوں میں یہ بھول چوک نہیں ہوتی کہ ایک نوع کا کوئی کا ر خانہ تناسل کسی دوسری نوع کا ایک نمونہ نکال کر بچینک دے۔ جدید علم تناسل (Genetics) کے مشاہدات اس معاملے میں حیرت انگیز حقائق پیش کرتے ہیں۔ ہر بودے میں بیہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ ا پنی نوع کا سلسلہ آگے کی نسلوں تک جاری رکھنے کا ایسا مکمل انتظام کرے جس سے آنے والی نسل اس کی نوع کی تمام امتیازی خصوصیات کی حامل ہو۔ اور اس کاہر فرد دوسری تمام انواع کے افراد سے اپنی صورت نوعیہ میں ممیز ہو۔ یہ بقائے نوع اور تناسل کا سامان ہر یودے کے ایک خلیے (Cell) کے ایک حصہ میں ہوتا ہے جسے بمشکل انتہائی طاقت ور خور دبین سے دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ حجود ٹاساا نجینیریوری صحت کے ساتھ یودے کے سارے نشوونما کو خماً اُسی راستے پر ڈالتاہے جواس کی اپنی صورتِ نوعیہ کاراستہ ہے۔اسی کی بدولت گیہوں کے ایک دانہ سے آج تک جتنے یودے بھی د نیامیں کہیں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے گیہوں ہی پیدا کیاہے، کیس آب وہوااور کسی ماحول میں بیر حادثہ تبھی رونمانہیں ہوا کہ دانہ گندم کی نسل سے کوئی ایک ہی دانہ جَو پیدا ہو جاتا۔ابیا ہی معاملہ حیوانات اور انسان کا بھی ہے کہ ان میں سے کسی کی تخلیق بھی بس ایک د فعہ ہو کر نہیں رہ گئی ہے بلکہ نا قابل تصور وسیع پیانے پر ہر طرف اعادہ خلق کا ایک عظیم کارخانہ چل رہا ہے جو ہر نوع کے افراد سے پہم اُسی نوع کے بے شار افراد وجود میں لاتا چلا جارہا ہے۔ اگر کوئی شخص

توالدُو تناسُل کے اُس خُد بنی تخم کو دیکھے جو تمام نوعی امتیازات اور موروثی خصوصیات کواپنے ذراسے وجود کے بھی محض ایک جھے میں لیے ہوئے ہوتاہے،اور پھراس انتہائی نازل اور پیچیدہ عضوی نظام اور نے انتہا لطیف و پُر چیج عملیات (Progresses) کو دیکھے جن کی مدد سے ہر نوع کے ہر فرد کا تخم تناسُل اُسی نوع کا فرد وجود میں لاتا ہے ، تووہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسانازل اور پیچیدہ نظام العمل مجھی خود بخو دبن سکتاہے اور پھر مختلف انواع کے اربوں ملین افراد میں آپ سے آپ ٹھیک جپتا بھی رہ سکتاہے۔ یہ چیز نہ صرف اپنی ابتدا کے لیے ایک صافع حکیم چاہتی ہے ، بلکہ ہر آن اپنے درست طریقہ پر چلتے رہنے کے لیے بھی ایک ناظم و مدّ براور ایک حیّ و قیوم کی طالب ہے جو ایک لحظہ کے لیے بھی اِن کار خانوں کی نگرانی و ر ہنمائی سے غافل نہ ہو۔ یہ حقائق ایک دہریے کے انکار خدا کی بھی اسی طرح جڑ کاٹ دیتے ہیں جس طرح ایک مشرک کے شرک کی، کون احمق بیر گمان کر سکتا ہے کہ خدا کے اس کام میں کوئی فرشتہ یا جن یا نبی یاولی ذرہ برابر بھی کوئی حصہ رکھتاہے،اور کون صاحب عقل آ دمی تعصب سے پاک ہو کریہ کہہ سکتاہے کہ سارا کار خانہ خلق واعاد ۃ خلق اس کمال حکمت و نظم کے ساتھ اتفا قاشر وع ہوااور آپ سے آپ چلے جار ہاہے۔ سورةالنمل حاشيهنمبر: 81 🔺

رزق دینے کا معاملہ بھی اتناسادہ نہیں ہے جتناسر سری طور پران مخضر سے الفاظ کوپڑھ کر کوئی شخص محسوس کرتا ہے۔ اس زمین پر لاکھوں انواع حیوانات کی اور لاکھوں ہی نباتات کی پائی جاتی ہیں جن میں سے ہر ایک کے اربوں افراد موجود ہیں اور ہر ایک کی غذائی ضروریات الگ ہیں۔ خالق نے ان میں سے ہر نوع کی غذا کا سامان اس کثرت سے اور ہر ایک کی دستر س کے اس قدر قریب فراہم کیا ہے کہ کسی نوع کے افراد بھی یہاں غذا پانے سے محروم نہیں رہ جاتے۔ پھر اس انتظام میں زمین اور آسان کی اتنی مختلف تو تیں مل جل کر کام کرتی ہیں جن کا شار مشکل ہے، گرمی، روشنی، ہوا، پانی، اور زمین کے مختلف الا قسام مادوں کے در میان اگر

ٹھیک تناسب کے ساتھ تعاون نہ ہو تو غذا کا ایک ذرہ بھی وجود میں نہیں آسکتا۔ کون شخص تصور کر سکتا ہے کہ یہ حکیمانہ انتظام ایک مد ہر کی تدبیر اور سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر یو نہی اتفا قاہو سکتا تھا؟اور کون اپنے ہوش وحواس میں رہتے ہوئے یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس انتظام میں کسی جن یافر شنے یا کسی بزرگ کی روح کا کوئی دخل ہے؟

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 82 🛕

لینی یا تواس بات پر دلیل لاؤ کہ ان کامول میں واقعی کوئی اور بھی شریک ہے، یا نہیں تو پھر کسی معقول دلیل سے یہی بات سمجھادو کہ یہ سارے کام توہوں صرف ایک اللہ کے مگر بندگی وعبادت کاحق پہنچ اس کے سوا کسی اور کو بیال کے ساتھ کسی اور کو بھی۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 83 🛕

اوپر تخلیق، تدبیر اور رزاتی کے اعتبار سے اللہ تعالی کے الہ واحد ( یعنی اکیلے خدااور اکیلے مستحق عبادت) ہونے پر استد لال کیا گیا تھا۔ اب خدائی کی ایک اور اہم صفت، یعنی علم کے لحاظ سے بتایا جارہا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالی لا شریک ہے، آسان وزمین میں جو بھی مخلو قات ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا جن یا نبیاءاور اولیاء یادو سر بے انسان اور غیر انسان، سب کا علم محد ودہے، سب سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے۔ سب کچھ جاننے والا اگر کوئی ہے توہ صرف اللہ تعالی ہے جس سے اس کا کنات کی کوئی چیز اور کوئی بات پوشیدہ نہیں، جو ماضی و حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ غیب کے معنی مخفی، پوشیدہ اور مستور کے ہیں۔ اصطلاحا اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو معلومات کی رسائی نہ ہو۔ و نیا میں بہت سی چیزیں ایس ہیں جو فردا فردا فردا لبحض معلومات کی رسائی نہ ہو۔ و نیا میں بہت سی چیزیں ایس ہیں جو بحیثیت مجموعی پور ی انسانوں کے علم میں بن آج ہیں نہ آج ہیں نہ آئی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایس ہی معاملہ جنوں اور فرشتوں اور نوع انسانی کے علم میں نہ تبھی تھیں نہ آج ہیں نہ آئی ہیں ہو مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں ورسری مخلوقات کی بین میں نہ تبھی جیں نہ آئیدہ کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں ورسری مخلوقات کا ہے کہ بعض چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں ورسری مخلوقات کی بین ہو بین نہ آئی ہیں سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں اور فرشتوں اور ورسری مخلوقات کا ہے کہ بعض چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں اس میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں اس میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شار چیزیں ان میں سے کسی سے ک

الیں ہیں جو ان سب سے مخفی ہیں اور کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ تمام اقسام کے غیب صرف ایک ذات پر روشن ہیں اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، سب شہادت ہی شہادت ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے میں سوال کاوہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیاجواوپر تخلیق وتدبیر کا ئنات اور رزاقی کے بیان میں اختیار کیا گیاہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صفات کے آثار تو بالکل نمایاں ہیں جنہیں ہر شخص دیکھ رہاہے، اور ان کے بارے میں کفار و مشر کین تک ہیر مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ بیر سارے کام اللہ ہی کے ہیں ،اس لیے وہاں طرزاستدلال ء یہ تھا کہ جب یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں اور کوئی ان میں اس کا شریک نہیں ہے تو پھر خدائی میں تم نے دوسروں کو کیسے شریک بنالیااور عبادت کے مستحق وہ کس بنایر ہو گئے؟ لیکن علم کی صفت اینے اپنے کوئی محسوس آثار نہیں رکھتی جن کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔ یہ معاملہ صرف غور و فکر ہی سے سمجھ میں آسکتا ہے۔اس لیے اس کو سوال کے بجائے دعوے کے انداز میں پیش کیا گیا ہے،اب بیہ ہر صاحب عقل کاکام ہے کہ وہ اپنی جگہ اس امریر غور کرے کہ فی الحقیقت کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسراعالم الغیب ہو؟ یعنی تمام ان احوال اور اشیاءاور حقائق کا جانبے والا ہو جو کا ئنات میں تمبھی تھیں، یااب ہیں، یاآ ئندہ ہوں گی،اورا گر کوئی دوسراعالم الغیب نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا تو پھر کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جولوگ بوری طرح حقائق اور احوال سے واقف ہی نہیں ہیں ان میں سے کوئی بندوں کافریادر س اور حاجت روااور مشکل کشاہو سکے؟ الوہیت اور علم غیب کے در میان ایک ایسا گہر ا تعلق ہے کہ قدیم ترین زمانے سے انسان نے جس ہستی میں بھی خدائی کے کسی شائبے کا گمان کیا ہے اس کے متعلق یہ خیال ضرور کیاہے کہ اس پر سب کچھ روشن ہے اور کوئی چیز اس سے یوشیدہ نہیں ہے۔ گویاانسان کا ذہن اس حقیقت سے بالکل بدیہی طور پر آگاہ ہے کہ قسمتوں کا بنانااور بگاڑنا، دعاؤں کا سننا، حاجتیں پوری کرنا اور ہر طالب امداد کی مدد کو پہنچنا صرف اسی ہستی کا کام ہو سکتا ہے جو سب کچھ جانتی ہواور جس سے کچھ بھی

یوشیدہ نہ ہو،اسی بناپر توانسان جس کو بھی خدائی اختیارات کا حامل سمجھتا ہے اسے لازماعالم الغیب بھی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی عقل بلاریب شہادت دیتی ہے کہ علم اور اختیارات باہم لازم وملزوم ہیں۔ابا گریہ حقیقت ہے کہ خالق اور مدبر اور مجیب الدعوات اور رازق خدا کے سوا کوئی دوسر انہیں ہے جیسا کہ اوپر کی آیات میں ثابت کیا گیاہے توآپ سے آپ ہے تھی حقیقت ہے کہ عالم الغیب بھی خداکے سواکوئی دوسر انہیں ہے، آخر کون اپنے ہوش وحواس میں یہ تصور کر سکتاہے کہ کسی فرشتے یا جن یا نبی یاولی کو، یاکسی مخلوق کو بھی یہ معلوم ہو گا کہ سمندر میں اور ہوا میں اور زمین کی تہوں میں اور سطح زمین کے اوپر کس کس قشم کے کتنے جانور کہاں کہاں ہیں؟اور عالم بالا کے بے حدو حساب سیاروں کی ٹھیک تعداد کیا ہے؟اوران میں سے ہر ایک کس کس طرح کی مخلو قات موجود ہیں؟اور ان مخلو قات کا ایک ایک فرد کہاں ہے اور کیااس کی ضروریات ہیں؟ پیرسب کچھاللہ کو تولاز مامعلوم ہو ناچاہیے۔ کیونکہ اس نے انہیں پیدا کیاہے،اوراسی کوان کے معاملات کی تدبیر اور ان کے حالات کی نگہبانی کرنی ہے اور وہی ان کے رزق کاانتظام کرنے والاہے ، لیکن دوسر اکوئی اینے محدود وجود میں یہ وسیع و محیط علم رکھ کیسے سکتاہے اور اس کا کیا تعلق اس کار خلاقی ورزاقی سے کہ وہ ان چیزوں کو جانے؟ پھر یہ صفت قابل تجزیہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مثلا صرف زمین کی حد تک اور زمین میں بھی صرف انسانوں کی حد تک عالم الغیب ہو، بیراسی طرح قابل تجزیبہ نہیں ہے جس طرح خدا کی خلاقی و ر زاقی اور قیومی ویرورد گاری قابل تجزیه نہیں ہے۔ابتدائے آفرینش سے آج تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے ، رحم مادر میں استقرار کے وقت سے آخری ساعت حیات تک ان سب کے تمام حالات و کیفیات کو جاننا آخر کس بندے کا کام ہو سکتا ہے؟اور وہ کیسے اور کیوں اس کو جانے گا؟ کیاوہ اس بے حدو حساب خلقت کا خالق ہے؟ کیااس نے ان کے بایوں کے نطفے میں ان کے جر تو مے کو وجو د بخشا تھا؟ کیااس نے ان کی ماؤں کے رحم میں ان کی صورت گری کی تھی؟ کیااس نے ان کی زندہ ولادت کا

انتظام کیا تھا؟ کیااس نے ان میں سے ایک ایک شخص کی قسمت بنائی تھی؟ کیا وہ ان کی موت اور حیات ان کی صحت اور مرض ان کی خوشحالی اور بد حالی اور ان کے عروج اور زوال کے فیصلے کرنے کا ذمہ دارہے ؟ اور آخر یہ کام کب سے اس کے ذمے ہوا؟اس کی اپنی ولادت سے پہلے اس کے بعد؟اور صرف انسانوں کی حد تک بیہ ذمہ داریاں محدود کیسے ہوسکتی ہیں؟ یہ کام تولاز ماز مین اور آسانوں کے عالمگیر انتظام کاایک جزیے،جو ہستی ساری کا ئنات کی تدبیر کررہی ہے وہی توانسانوں کی پیدائش وموت اور ان کے رزق کی تنگی و کشاد گی اور ان کی قستوں کے بناؤاور بگاڑ کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ اسی بناپر بیہ اسلام کابنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالی کے سوا کوئی دوسر انہیں ہے،اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اور جس قدر چاہے اپنی معلومات کا کوئی گوشہ کھول دے،اور کسی غیب یا بعض غیوب کواس پر روشن کر دے،لیکن علم غیب بحیثیت مجموعی کسی کو نصیب نہیں اور عالم الغیب ہونے کی صفت صرف الله رب العالمین کے لیے مخصوص ہے۔ وَعِنْلَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ"اوراسى كے پاس غيب كى تنجياں ہيں، انہيں كوئى نہيں جانتااس كے سوا" (الانعام، آيت 59) إنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَرِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَلْدِئ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَمَّا وَمَا تَلْدِئ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ـ "الله ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے،اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا (پرورش پارہا) ہے اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا،اور کسی متنفس کو خبر نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کوموت آئے گی"۔ (لقمان، آیت 34) یَعْلَمُ مَا بَیْنَ آیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً" وه جانتا ہے جو پچھ مخلوقات كے سامنے ہے اور جو پچھ ان سے او حجال ہے،اوراس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے الابیہ کہ وہ جس چیز کا چاہے انہیں علم

دے"۔(البقرہ، آیت 255) قرآن مجید مخلو قات کے لیے علم غیب کی اس عام اور مطلق نفی پر ہی اکتفا نہیں کر تابلکہ خاص طور پر انبیاء علیہم السلام اور خود محمد ملی کیا ہے بارے میں اس امر کی صاف صاف تصریح کر تاہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں اور ان کو غیب کا صرف اتناعلم اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیاہے جور سالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ سورہ انعام کی آیت 50، الاعراف آیت 187، التوبہ آیت 101، مود آیت 31، احزاب آیت 63، الاحقاف آیت 9، التحریم آیت 3، اور الجن آیات 26 تا 28، اس معامله میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں حیوڑ تیں۔ قرآن کی بیہ تمام تصریحات زیر بحث آیت کی تائید و تشریح کرتی ہیں جن کے بعد اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالی کے سواکسی کو عالم الغیب سمجھنا اور بیر سمجھنا کہ کوئی دوسرا بھی جمیع ماکان وما یکون کاعلم رکھتا ہے، قطعاایک غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ شیخین ، تر مذی ، نسائی ،امام احمد ،ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ کا بیہ قول نقل كياب كه من زعم انه راى النبي طلت التي النبي علم ما يكون في غد فقد اعظم على الله الفي ية والله يقول قل لا يعلم من في السهوت والارض الغيب الاالله- يعنى جس نے بيدوعوى كياكه نبى طبي الله على حالت ہيں كل كيا ہونے والا ہے اس نے اللہ پر سخت حجموٹ کا الزام لگایا، کیو نکہ اللّٰہ تعالی فرماتا ہے اے نبی تم کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ کے سواآ سانوںاور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے''۔ابن المنذر حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور شا گرد عکر مہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ملٹیڈیلٹم سے پوچھا"اے محمد، قیامت کب آئے گی؟اور ہمارے علاقے میں قحط بریاہے، بارش کب ہوگی؟اور میری بیوی حاملہ ہے،وہ لڑ کا جنے گی یالڑ کی ؟اور بیہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کمایاہے، کل میں کیا کماؤں گا؟اور بیہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیداہواہوں، مروں گا کہاں؟ان سوالات کے جواب میں سورہ لقمان کی وہ آیت حضور نے سائی جواوپر نقل کی ہے۔ اِنَّ اللهَ عِنْ لَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ پھر بخاری ومسلم اور دوسری کتب حدیث کی وہ

مشہور رواویت بھی اسی کی تائید کرتی ہے جس میں ذکر ہے کہ صحابہ کے مجمع میں حضرت جبریل نے انسانی شکل میں آکر حضور سے جو سوالات کیے شخے ان میں ایک بیہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب دیاماالہسٹول عنھا باعلم من السائل۔ (جس سے پوچھا جارہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا)۔ پھر فرمایا بیان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سواکسی کو نہیں اور یہی مذکورہ بالا آیت حضور نے تلاوت فرمائی۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 84 🔺

یعنی دوسرے جن کے متعلق بیہ گمان کیاجا تاہے کہ وہ عالم الغیب ہیں،اوراسی بناپر جن کوتم لو گول نے خدائی میں شریک تھہر الیاہے،ان بیچاروں کو توخو داپنے مستقبل کی بھی خبر نہیں،وہ نہیں جانتے کہ کب قیامت کی وہ گھڑی آئے گی جب اللہ تعالیان کو دو بارہ اٹھا کھڑا کرنے گا۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 85 ▲

الوہیت کے بارے میں ان لوگوں کی بنیاد کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے بعد اب یہ بتایا جارہا ہے کہ یہ لوگ جو
ان شدید گر اہیوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ کسی دلیل و
برہان سے اس نتیج پر پنچے تھے کہ خدائی میں در حقیقت کچھ دوسری ہستیاں اللہ تعالیٰ کی شریک ہیں، بلکہ اس
کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر ہی نہیں کیا ہے۔ چو نکہ یہ لوگ آخرت سے
بے خبر ہیں، یااس کی طرف سے شک میں ہیں، یااس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، اس لیے فکر عقبیٰ سے بے
نیازی نے ان کے اندر سراسرایک غیر ذمہ دار انہ رویہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ کا ئنات اور خود اپنی زندگی کے حقیق
مسائل کے بارے میں سرے سے کوئی سنجیدگی رکھتے ہی نہیں۔ ان کواس کی پرواہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا
ہے اور ان کا فلسفہ حیات اس حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک آخر کار مشرک
اور دہریے اور موحد اور مشکک سب کو مرکر مٹی ہوجانا ہے اور کسی چیز کا بھی کوئی نتیجہ نکلنا نہیں ہے۔

آخرت کا یہ مضمون اس سے پہلے کی آیت کے اس فقر ہے سے نکلا ہے کہ "وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے"۔ اس فقر ہے میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جن کو معبود بنایا جاتا ہے۔ اور ان میں فرشتے، جن ، انبیاء اور اولیاء سب شامل تھے۔ ان میں سے کوئی بھی آخرت کے وقت سے واقف نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ اس کے بعد ابعام مشر کین و کفار کے بارے میں تین با تیں ارشاد ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ سرے سے یہی نہیں جانتے کہ آخرت کبھی ہوگی بھی یا نہیں۔ دو سرے یہ کہ ان کی ہے ہے خبر کا اس بنا پر نہیں ہے کہ انہیں اس جانتے کہ آخرت کبھی ہوگی ہو، بلکہ اس بنا پر ہے کہ جو خبر انہیں دی گئی اس پر انہوں نے یقین نہیں کیا بلکہ اس کی طرف سے اندھے بن کی صحت میں شک کرنے گئے۔ تیر ہے یہ کہ انہوں نے بھی غور وخوض کر کے ان دلائل کو جانچنے کی نہیں اٹھائی جو آخرت کے وقوع کے بارے میں پیش کیے گئے، بلکہ اس کی طرف سے اندھے بن کر رہنے بی کو انہوں نے ترجیح دی۔

#### ركوع

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اءَاذَا كُنَّا تُربَّا وَّ أَبَآؤُنَآ آبِنَّا لَمُخْرَجُوۡنَ عَلَىٰ لَقَدُوْعِدُنَا هٰذَا خُنُ وَ اْبَآوُنَا مِنْ قَبْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ ﴿ اللَّوَّلِينَ ﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ يَقُوْلُوْنَ مَتْى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ صٰدِقِيْنَ ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ نَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُ وْفَصْلِ عَلَى النَّاسِ وَلْكِنَّ آكُثُرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُلُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبٍ شُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَّ اِسْرَآءِيْلَ اَحْتُرَ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ وَإِنَّهُ لَهُ لَى وَ رَحْمَةُ لِللَّمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَ هُمْ بِحُكْمِهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ لَم اللهِ لَم اللهِ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿ النَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوا مُلْبِرِيْنَ ﴿ وَمَا آنْتَ بِهْدِي الْعُنَى عَنْ ضَللتِهِمْ أِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ آخُرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۖ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِأَيْتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ شَ

#### رکوع ۲

یہ متکرین کہتے ہیں ''کیاجب ہم اور ہمارے باپ دادامٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آ باواجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگریہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جواگلے و قتوں سے سُنتے چلے آرہے ہیں۔''کہوذراز مین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجر موں کا کیاانجام ہو چکا ہے۔ 86 ہوا گئے و قتوں سے سُنتے چلے آرہے ہیں۔''کہوذراز مین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجر موں کا کیاانجام ہو چکا ہے۔ 87 اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو،اور نہان کی چالوں پر دِل ننگ ہو 87 ۔۔۔۔وہ کہتے ہیں کہ ''بید و حسم کی کب پُوری ہوگا اگر تم سچے ہو؟''88 کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچارہے ہواس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آلگا ہو۔ 89 حقیقت یہ ہے کہ تیرار ب تولوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ 90 بلا شہر تر تو ہیں۔ 91 آسان و شہر تو جو بھو ان کے سینے اپنے اندر چھُیا نے ہوئے ہیں اور جو پچھو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ 191 سان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایس نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں کھی ہوئی موجود نہ ہو۔ 92

یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کواکٹر اُن باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں 95 اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ 94 یقیناً ﴿ اِسی طرح ﴾ تیرار بان لوگوں کے در میان 95 بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبر دست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ 96 پس اے بنی ،اللہ پر بھر وسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سُنا سکتے 97 ہذائ بہر وں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہوجو پیٹھ پھیر کر بھاگے جارہے ہوں <sup>98</sup>، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ 99 تم تواپنی بات اُنہی لوگوں کو سُنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمال بردار بن جاتے ہیں۔

اور جب ہماری بات پُوری ہونے کا وقت اُن پر آپنچ گا<mark>100</mark> تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ <mark>101</mark> ع

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 86 🔺

اس مختصر سے فقرے میں آخرت کی دوز بر دست دلیلیں بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ پہلی دلیل ہے ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے بھی آخرت کو نظرانداز کیاہے وہ مجرم بنے بغیر نہیں رہ سکی ہیں، وہ غیر ذمہ دار بن کر ر ہیں،انہوں نے ظلم وستم ڈھائے،وہ فسق وفجور میں غرق ہو گئیں،اوراخلاق کی تباہی نے آخر کاران کو ہرباد کر کے حجیوڑا۔ بیہ تاریخ انسانی کا مسلسل تجربہ ، جس پر زمین میں ہر طرف تباہ شدہ قوموں کے آثار شہادت دے رہے ہیں، صاف ظاہر کرتاہے کہ آخرت کے ماننے اور نہ ماننے کانہایت گہرا تعلق انسانی رویے کی صحت اور عدم صحت سے ہے،اس کومانا جائے تورویہ درست رہتا ہے،نہ مانا جائے تورویہ غلط ہو جاتا ہے، یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ اس کاماننا حقیقت کے مطابق ہے ،اسی لیے اس کے ماننے سے انسانی زندگی ٹھیک ڈ گرپر چلتی ہے،اوراس کانہ ماننا حقیقت کے خلاف ہے،اسی وجہ سے بید گاڑی پٹرٹی سے اتر جاتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تاریخ کے اس طویل تجربے میں مجرم بن جانے والی قوموں کا مسلسل تباہ ہو نااس حقیقت پر صاف دلالت کررہاہے کہ یہ کا ئنات بے شعور طاقتوں کی اندھی بہری فرمانروائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکیمانہ نظام ہے جس کے اندر ایک اٹل قانون مکافات کام کر رہاہے۔ جس کی حکومت انسانی قوموں کے ساتھ سراسر اخلاقی بنیاد وں پر معاملہ کر رہی ہے، جس میں کسی قوم کو بد کر داریوں کی تھلی حجیوٹ نہیں دی جاتی کہ ایک د فعہ عروج پاجانے کے بعد وہ ابدالاً باد تک داد عیش دیتی رہے اور ظلم وستم کے ڈیکے بجائے چلی جائے۔ بلکہ ایک خاص حد کو پہنچ کر ایک زبر دست ہاتھ آگے بڑھتاہے اور اس کو بام عروج سے گرا کر قعرِ مذلت میں یجینک دیتا ہے،اس حقیقت کو جو شخص سمجھ لے وہ تبھی اس امر میں شک نہیں کر سکتا کہ یہی قانون مکافات اس د نیوی زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم کا تقاضا کرتا ہے جہاں افراد کا اور قوموں کا اور بحیثیت مجموعہ یوری نوع انسانی کاانصاف چکا یا جائے۔ کیونکہ محض ایک ظالم قوم کے تباہ ہو جانے سے توانصاف کے سارے

تقاضے پورے نہیں ہو گئے،اس سے ان مظلوموں کی تو کوئی دادر سی نہیں ہوئی جن کی لاشوں پر انہوں نے ا پنی عظمت کا قصر بنایا تھا،اس سے ان ظالموں کو تو کوئی سزا نہیں ملی جو تباہی کے آنے سے پہلے مزے اڑا کر جا چکے تھے،اس سے ان بد کاروں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہواجو پشت درپشت اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے گمر اہیوںاور بداخلا قیوں کی میر اٹ جیبوڑتے چلے گئے تھے، دنیامیں عذاب بھیج کر تو صرف ان کی آخری نسل کے مزید ظلم کا سلسلہ توڑ دیا گیا۔ ابھی عدالت کا اصل کام توہواہی نہیں کہ ہر ظالم کواس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ہر مظلوم کے نقصان کی تلافی کی جائے،اور ان سب لو گوں کو انعام دیا جائے جو بدی کے اس طوفان میں راستی پر قائم اور اصلاح کے لیے کوشاں رہے اور عمر بھر اس راہ میں اذیتیں سہتے رہے۔ یہ سب لازماً کسی وقت ہو ناچاہیے، کیو نکہ دنیامیں قانون مکافات کی مسلسل کار فرمائی کا ئنات کی فرمانروا حکومت کا بیہ مزاج اور طریقه کار صاف بتار ہی ہے کہ وہ انسانی اعمال کو ان کی اخلاقی قدر کے لحاظ سے تولتی اور ان کی جزاو سزادیتی ہے۔ ان دود لیلوں کے ساتھ اس آیت میں نصیحت کا پہلویہ ہے کہ پچھلے مجر موں کا نجام دیکھ کر اس سے سبق لواور انکار آخرت کے اسی احمقانہ عقیدے پر اصرار نہ کیے جلے جاؤجس نے انہیں مجر م بناکر

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 87 🛕

یعنی تم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ اب اگریہ نہیں ماننے اور اپنی حماقت پر اصرار کر کے عذاب الهی کے مستحق بننا ہی چاہتے ہیں تو تم خواہ مخواہ ان کے حال پر کڑھ کڑھ کر اپنی جان کیوں ہلکان کرو۔ پھریہ حقیقت و صداقت سے لڑنے اور تمہاری اصلاحی کو ششوں کو نیچاد کھانے کے لیے جو گھٹیا در ہے کی چالیں چل رہے ہیں ان پر کبیدہ خاطر ہونے کی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ تمہاری پشت پر خدا کی طاقت ہے ، یہ تمہاری بات نہ مانیں گے تواپنا ہی کچھ بگاڑیں گے ، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 88 🔺

اس سے مراد وہی دھمکی ہے جواوپر کی آیت میں پوشیدہ ہے،ان کا مطلب بیہ تھا کہ اس فقرے میں ہمارے خبر لینے جو در پر دہ دھمکی دی جارہی ہے بیہ آخر کب عمل میں لائی جائے گی؟ ہم تو تمہاری بات رد بھی کر چکے بیں اور تمہیں نیچاد کھانے کے لیے اپنی تدبیر وں میں بھی ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھار کھی ہے،اب کیوں ہماری خبر نہیں لی جاتی ؟

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 89 🔺

یہ شاہانہ کلام کااندازہ ہے۔ قادر مطلق کے کلام میں جب "شاید" اور "کیا عجب" اور "کیا بعید ہے" جیسے الفاظ آتے ہیں توان میں شک کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا بلکہ ان سے شانِ بے نیازی کااظہار ہوتا ہے، اس کی قدرت ایسی غالب ہے کہ اس کا کسی چیز کوچاہنا اور اس چیز کا ہوجانا گویا ایک ہی بات ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کوئی کام کرناچاہے اور وہ نہ ہوسکے، اس لیے اس کا یہ فرمانا کہ "کیا عجب ایسا ہو" یہ معلی رکھتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا اگر تم سید ھے نہ ہوئے، ایک معمولی تھانہ دار بھی اگر بستی کے کسی شخص سے کہہ دے کہ تبہاری شامت بگار رہی ہے تواسے رات کو نیند نہیں آتی، کا کہ قادر مطلق کسی سے کہہ دے کہ تبہار ابراوقت کی دور نہیں ہے اور پھر وہ بے خوف رہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 90 🛕

یعنی یہ تواللہ رب العالمین کی عنایت ہے کہ وہ لوگوں کو قصور سرزد ہوتے ہی نہیں پکڑ لیتا بلکہ سنجلنے کی مہلت دیتا ہے۔ مگرا کٹرلوگ اس پر شکر گزار ہو کراس مہلت کو اپنی اصلاح کے لیے استعال نہیں کرتے بلکہ مواخذہ میں دیر ہونے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہاں کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے اس لیے جوجی میں آئے کرتے رہواور کسی سمجھانے والے کی بات مان کرنہ دو۔

# سورةالنمل حاشيهنمبر: 91 ▲

ایعنی وہ ان کی علانیہ حرکات ہی سے واقف نہیں ہے بلکہ جو شدید بغض اور کینہ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جاچالیں یہ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں،ان سے بھی وہ خوب واقف ہے،اس لیے جب ان کی شامت آنے کا وقت آن پہنچے گا تو کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی جس پر ان کی خبر نہ لی جائے۔ یہ انداز بیان اسی طرح کا ہے جیسے ایک حاکم اپنے علاقے کے کسی بد معاش سے کہے، مجھے تیرے سب کر تو توں کی خبر ہے،اس کا صرف بہی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باخبر ہونے کی اسے اطلاع دے رہاہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آجا،ور نہ یادر کھ کہ جب پیڑا جائے گا تو تیرے ایک ایک جرم کی پوری سزادی جائے گی۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 92 ▲

یہاں کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کاوہ رِیکار ڈہے جس میں ذرہ ذرہ ثبت ہے۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 93 🛕

اس فقرے کا تعلق مضمون سابق سے بھی ہے اور مضمون مابعد سے بھی، مضمون سابق سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس عالم الغیب خداکے علم کا ایک کرشمہ ہیہ ہے کہ ایک اُمی کی ڈبان سے اس قرآن میں ان واقعات کی حقیقت کھولی جارہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں گزرے ہیں، حالانکہ خود علائے بنی اسرائیل کے در میان ان کی این تاریخ کے ان واقعات میں اختلاف ہے (اس کے نظائر اسی سورہ نمل کے ابتدائی رکوعوں میں گزر چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے خواشی میں واضح کیا ہے ) اور مضمون مابعد سے اس کا تعلق ہیہ جس طرح اللہ تعالی نے ان اختلافات کا فیصلہ فرمایا ہے اسی طرح وہ اس اختلاف کا بھی فیصلہ کردے گا جو محمد طرح اللہ تعالی نے ان اختلافات کا فیصلہ فرمایا ہے اسی طرح وہ اس اختلاف کا بھی فیصلہ کردے گا جو محمد طرح اللہ تعالی نے ان آبات کے نزول پر چند ہی سال گزرے سے کہ فیصلہ ساری دنیا کے سامنے آگیا۔ باطل پر کون۔ چنانچہ ان آبات کے نزول پر چند ہی سال گزرے سے کہ فیصلہ ساری دنیا کے سامنے آگیا۔ باطل پر کون۔ چنانچہ ان آبات کے نزول پر چند ہی سال گزرے سے کہ فیصلہ ساری دنیا کے سامنے آگیا۔ اسی عرب کی سر زمین میں ، اور اسی قبیلہ قریش میں ایک منتفس بھی ایسانہ رہاجو اس بات کا قائل نہ ہوگیا ہو کہ اسی عرب کی سر زمین میں ، اور اسی قبیلہ قریش میں ایک منتفس بھی ایسانہ رہاجو اس بات کا قائل نہ ہوگیا ہو کہ

حق پر محمد طلی آیا ہم سے نہ کہ ابوجہل اور ابولہب۔ان لو گوں کی اپنی اولاد تک مان گئی کہ ان کے باپ غلطی پر تھے۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 94 🛕

یعنی ان لوگوں کے لے جواس قرآن کی دعوت قبول کر لیں اور وہ بات مان لیں جسے یہ پیش کر رہاہے۔ ایسے لوگ ان گر اہیوں سے نج جائیں گے جن میں ان کی قوم مبتلاہے۔ ان کواس قرآن کی بدولت زندگی کا سید ھا راستہ مل جائے گا اور ان پر خداکی وہ مہر بانیاں ہوں گی جن کا تصور بھی کفارِ قریش آج نہیں کر سکتے۔ اس رحمت کی بارش کو بھی چند ہی سال بعد دنیانے دیکھ لیا کہ وہی لوگ جوریگ زار عرب کے ایک گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے اور کفر کی حالت میں زیادہ سے زیادہ ایک کا میاب چھاپہ مارین سکتے ، اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد ایکا یک وہ دنیا کے پیشوا، قوموں کے امام ، تہذیب انسانی کے استاد اور روئے زمین کے ایک بڑے صے پر فرماز واہو گئے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 95 🛕

یعنی قریش کے کفار اور اہل ایمان کے در میان۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 96 ▲

یعنی نہاس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک سکتی ہے،اور نہاس کے فیصلے میں غلطی کا کوئی احتمال

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 97 ▲

یعنی ایسے لو گول کو جن کے ضمیر مر چکے ہیں اور جن میں ضد اور ہٹ دھر می اور رسم پر ستی نے حق و باطل کا فرق سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چپوڑی ہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 98 🛕

یعنی جو تمہاری بات کے لیے صرف اپنے کان بند کر لینے پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ اس جگہ سے کترا کر نکل جاتے ہیں، جہاں انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں تمہاری بات ان کے کان میں نہ پڑجائے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 99 ▲

لیمن ان کاہاتھ بکڑ کر زبر دستی انہیں سید ھے راستے پر تھینچ لا نااور گھسیٹ کرلے چلنا تو تمہارا کام نہیں ہے، تم تو صرف زبان اور اپنی مثال ہی سے بتا سکتے ہو کہ یہ سیدھاراستہ ہے اور وہ راستہ غلط ہے جس پر بیہ لوگ چل رہے ہیں، مگر جس نے اپنی آئکھیں بند کرلی ہوں اور جو دیکھنا ہی نہ چاہتا ہواس کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہو۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 100 △

لعنی قیامت قریب آجائے گی جس کاوعدہ ان سے کیا جارہاہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 101 🛕

ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہو گاجب زمین کوئی نیکی کا تھم کرنے والا اور بدی سے رو کئے والا باقی نہ رہے گا۔ ابن مر دویہ نے ایک حدیث ابوسعید خدری سے نقل کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بہی بات انہوں نے خود حضور سے سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالی ایک جانور کے ذریعہ سے آخری مرتبہ ججت قائم فرمائے گا۔ بیر بات واضح نہیں ہے کہ بیرایک بی جانور ہو گایا ایک خاص قتم کی جنس حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ حَلَیْتُ مِینَ الْاَرْضِ کے الفاظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے ، بہر حال جو بات وہ کہے گا وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ تعالی کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت کے آنے اور بات وہ کہے گا وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ تعالی کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت کے آنے اور تھیں نہیں بین چاہونے کی خبریں دی گئی تھیں نہیں کرتے تھے "یا یا تواس جانور کے اللہ کی آیات سیجی تھیں ، یہ فقرہ کہ "لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے "یا یا تواس جانور کے اینے کلام کی نقل ہے ، یا تھیں ، یہ فقرہ کہ "لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے "یا یا تواس جانور کے اینے کلام کی نقل ہے ، یا

الله تعالی کی طرف سے اس کے کلام کی حکایت ،ا گربیراس کے الفاظ کی نقل ہے تو'' ہماری''کالفظ وہ اسی طرح استعال کرے گاجس طرح ایک حکومت کاہر کارندہ ''ہم ''کالفظاس معنی میں بولتاہے کہ وہ اپنی حکومت کی طرف سے بات کررہاہے نہ کہ اپنی شخص حیثیت میں۔ دوسری صورت میں بات صاف ہے کہ اللہ تعالیاس کے کلام کوچونکہ اپنے الفاظ میں بیان فرمار ہاہے اس لیے اس نے "ہماری آیات "کالفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس جانور کے نکلنے کاوقت کون ساہو گا؟اس کے متعلق نبی سٹٹی آیا ہے کار شادیہ ہے کہ ''آ فتاب مغرب سے طلوع ہو گااور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا،ان میں سے جو نشان بھی پہلے ہو وہ بہر حال دوسری کے قریب ہی ظاہر ہو گی" (مسلم) دوسری روایات جومسلم، ابن ماجه، ترمزی اور مسداحد وغیرہ میں آئی ہیں ان میں حضور طلی آیا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں د جال کا خروح، دابۃ الارض کا ظہور، د خان (د ھواں)اور آفتاب کا مغرب سے طلوع وہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ اس جانور کی ماہیت، شکل وصورت، نکلنے کی جگہ اور ایسی ہی دوسری تفصیلات کے متعلق طرح طرح کی روایات نقل کی گئی ہیں جو باہم بہت مختلف اور متضاد ہیں۔ان چیز وں کے ذکر سے بجز ذہن کی پراگندگی کے اوپر کچھ حاصل نہیں ہو تااوران کے جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں کیونکہ جس مقصد کے لیے قرآن میں بیہ ذکر کیا گیاہے اس سے ان تفصیلات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہاکسی جانور کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا، توبیہ اللہ کی قدرت کاایک کرشمہ ہے،وہ جس چیز کو چاہے نطق کی طاقت بخش سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے تووہ ایک جانور ہی کو نطق بخشے گا، مگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تواللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور کان اور اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی، جبیہا کہ قرآن میں بتصر تک بیان ہواہے حتی **اِذَا مَا جَآءُوْ هَا شَهِ**ِ بَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمُ وَ اَبْصَادُهُمُ وَجُلُودُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمُ لِمَشَهِلُ تُتُمْ

# عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَالُوْا اَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُو خَلَقَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّالَيْهِ تُرْجَعُوْنَ صَلَيْنَا اللهُ الَّذِي النَّهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّالَيْهِ تُرْجَعُوْنَ صَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

Quranly com

## رکوء،

وَ يَوْمَ نَحُشُرُ مِنْ كُلّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِأَيْتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ عَوْنَ عَرَادَا جَآءُوْ قَالَ اَكَنَّابُهُمْ بِالْيِي وَلَمْ يُحِينُطُوا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ اللَّهِ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا لَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتٍ لِتَقُومِ يُتُؤْمِ نُوْنَ ﴿ وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَنِعَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ ۗ وَ كُلُّ اتَوْهُ لَاخِرِيْنَ ﴿ وَ تَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ مُنْعَ اللهِ الَّذِي ٓ اَتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ أَ إِنَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ٥ مَنْ جَآءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِنْ فَرَحٍ يَوْمَبِذٍا مِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوْهُ هُمُ فِي النَّارِ لَهَلَ يُجُزَوُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُلَ رَبُّ هٰذِهِ الْبَلْلَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَّ أُمِرْتُ آنَ آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَمَنْ خَلُوا الْقُرْانَ فَهَنِ اهْتَلَى فَالَّهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِدِيْنَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيْدِيْكُمْ أَيْتِهِ فَتَعْرِفُوْنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

#### رکوء ،

اور ذرا تصوّر کرواُس دن کاجب ہم ہر اُمّت میں سے ایک فوج کی فوج اُن لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلا یا کرتے تھے، پھر ان کو ﴿ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ﴾ مرتب کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ﴿ان کاربّ ان سے ﴿ پو چھے گاکہ ''تم نے میری آیات کو جھٹلاد یاحالا نکہ تم نے ان کا علمی احاظہ نہ کیا تھا؟ 102 اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ 103° اور ان کے ظلم کی وجہ سے غذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو شجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے مذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو شجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کوروش کیا تھا؟ 104 اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جوا بمان لاتے تھے۔ 105

اور کیا گزرے گی اُس روز جب کہ صُور پھُونکا جائے گا اور بہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسانوں اور زمین میں بیں 106۔۔۔۔سوائے اُن لوگوں کے جنہیں اللہ اس بہول سے بچانا چاہے گا۔۔۔۔اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تُو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جے ہوئے ہیں، مگر اُس وقت یہ بادلوں کی طرح اُڈر ہے ہوں گے ،یہ اللہ کی قدرت کا کر شمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ 107جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اُس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا 108 اور ایسے لوگ اُس دن کے بہول سے محفوظ ہوں گے۔ 109 اور جو بُرائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اور ایسے لوگ اُس دن کے بہول سے محفوظ ہوں گے۔ 109 اور جو بُرائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اور جزا پا سکتے ہو

راے محر ان سے کہو گا تاہے۔ کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اِسے حرم بنایاہ اور جو ہر چیز کامالک ہے۔ 110 مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کررہوں اور بیہ قرآن پڑھ کر سُناؤں۔ "
اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا۔ اور جو گر اہ ہوائی سے کہہ دو کہ میں توبس خبر دار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہو، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھادے گا اور تم انہیں بہچان لوگے، اور تیر ارتب بے خبر نہیں ہے اُن اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ گا۔

#### سورةالنمل حاشيه نمبر: 102 ▲

یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ ہر گزنہیں تھی کہ کسی علمی ذریعہ سے تحقیق کر کے تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بیہ آیات جھوٹی ہیں۔ تم نے تحقیق اور غور و فکر کے بغیر بس یوں ہی ہماری آیات کو جھٹلادیا؟

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 103 ▲

یعنی اگرابیا نہیں ہے تو کیاتم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے تحقیق کے بعدان آیات کو جھوٹا ہی پایا تھااور تمہیں واقعی بیہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ حقیقت نفس الا مری وہ نہیں ہے جوان آیات میں بیان کی گئی ہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 104 △

یعنی بے شار نشانیوں میں سے بید دو نشانیاں توالی تھیں جن کا وہ سب ہر وقت مشاہدہ کررہے تھے، جن کے فوائد سے ہر آن متمتع ہورہے تھے، جو کسی اندھے بہر بے اور گونگے تک سے چیبی ہوئی نہ تھیں، کیوں نہ رات کے آرام اور دن کے مواقع سے فائدہ اٹھائے وقت انہوں نے کبھی سوچا کہ بیدایک تھیم کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ٹھیک ٹھیک ان کی ضروریات کے مطابق زمین اور سورج کا تعلق قائم کیا ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں مقصدیت تھمت اور منصوبہ بندی علانیہ نظر آرہی ہے جو اندھے توائے فطرت کی صفت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں مقصدیت تھمت اور منصوبہ بندی علانیہ نظر آرہی ہے جو اندھے توائے فطرت کی صفت نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت سے خداؤں کی کافر فرمائی بھی تھی نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام لا محالہ کسی ایک ہی ایسے خالق و مالک اور مد ہر کا قائم کیا ہوا ہو سکتا ہے جو زمین ، چاند، سورج اور تمام دو سرے سیاروں پر فرماز وائی کر رہا ہو۔ صرف اسی ایک چیز کو دیکھ کر وہ جان سکتے تھے کہ ہم نے اپنے رسول اور اپنی سیاروں پر فرماز وائی کر رہا ہو۔ صرف اسی ایک چیز کو دیکھ کر وہ جان سکتے تھے کہ ہم نے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعہ سے جو حقیقت بتائی ہے بیرات اور دن کی گردش اس کی تصدیق کر رہی ہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 105 △

یعنی یہ کوئی نہ سمجھ میں آسکنے والی بات بھی نہیں تھی، آخرانہی کے بھائی بند، انہی کے قبیلے اور برادری کے لوگ، انہی جسے انسان موجود تھے جو یہی نشانیاں دیکھ کر مان گئے تھے کہ نبی جس پر خداپر ستی اور توحید کی طرف بلار ہاہے وہ بالکل مطابق حقیقت ہے۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 106 ▲

نفخ صور پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، سورہ انعام حاشیہ 47، ابراہیم حاشیہ 57، سورہ طہ حاشیہ 78، سورہ جج حاشیہ 1، پسین حواثی 46۔47، الزمر حاشیہ 79

# سورة النمل حاشيه نمبر: 107 △

لینی ایسے خداسے تم یہ توقع نہ رکھو کہ اپنی دنیا میں تم کو عقل و تمیز اور تصرف کے اختیارات دے کر وہ تمہارے اعمال وافعال سے بے خبر رہے گا،اور یہ نہ دیکھے گا کہ اس کی زمین میں تم ان اختیارات کو کیسے استعال کرتے رہے ہو۔

## سورةالنمل حاشيه نمبر: 108 △

یعنی وہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہو گا کہ جتنی نیکی اس نے کی ہو گی اس سے زیادہ انعام اسے دیا جائے گا،اور اس لحاظ سے بھی کہ اس کی نیکی تو وقتی تھی اور اس کے اثر ات بھی دنیا میں ایک محدود زمانے کے لیے تھے، مگر اس کا جردائمی اور ابدی ہو گا۔

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 109 △

یعنی قیامت اور حشر و نشر کی وہ ہولناکیاں جو منکرین حق کے حواس باختہ کیے دے رہی ہوں گی، ان کے در میان یہ لوگ مطمئن ہول گے، اس لیے کہ بیر سب کچھان کی تو قعات کے مطابق ہوگا، وہ پہلے سے اللہ اور اس کے رسولوں کی دی ہوئی خبروں کے مطابق اچھی طرح جانتے تھے کہ قیامت قائم ہونی ہے، ایک

دوسری زندگی پیش آنی ہے اور اس میں یہی سب پچھ ہونا ہے۔ اس لیے ان پر وہ بدحواسی اور گھر اہٹ طاری نہ ہوگی جو مرتے دم تک اس چیز کا انکار کرنے والوں اور اس سے غافل رہنے والوں پر طاری ہوگی۔ پھر اان کے اطمینان کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اس دن کی تو قع پر اس کے لیے فکر کی تھی اور یہاں کی کا میابی کے لیے پچھ سامان کرکے دنیا سے آئے تھے۔ اس لیے ان پر وہ گھبر اہٹ طاری نہ ہوگی جو ان لوگوں پر طاری ہوگی جنہوں نے اپناسار اسر مایہ حیات دنیا ہی کی کا میابیاں حاصل کرنے پر لگادیا تھا اور بھی نہ سوچا تھا کہ کوئی آخرت بھی ہے جس کے لیے پچھ سامان کرنا ہے، منکرین کے بر عکس یہ مو منین اب مطمئن ہوں گے کہ جس دن کے لیے ہم نے ناجائز فائد وں اور لذتوں کو چھوڑا تھا، اور صعوبتیں اور مشقتیں بر داشت کی تھیں، وہ دن آگیا ہے اور اب یہاں ہماری محنتوں کا اجرضائع ہونے والا نہیں ہے۔

# سورةالنمل حاشيهنمبر: 109A ▲

الف قرآن مجید میں متعدد مقامات پراس امرکی تصریح کی گئے کہ آخرت میں بدی کابدلہ اتناہی دیاجائے گا جتنی کسی نے بدی کی ہواور نیکی کا اجر اللہ تعالی آدمی کے عمل سے بہت زیادہ عطافر مائے گا۔ اس کی مزید مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو، یونس آیات 26۔27، القصص آیت 84، العنکبوت آیت7، سبا آیات 38۔37، المومن آیت 44، العنکبوت آیت7، سبا آیات 38۔37، المومن آیت 40،

# سورةالنمل حاشيه نمبر: 110 △

یہ سورہ چونکہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جبکہ اسلام کی دعوت ابھی صرف مکہ معظمہ تک محدود تھی اور مخاطب صرف اس شہر کے لوگ تھے،اس لیے فرمایا" مجھے اس شہر کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے "۔اس کے ساتھ اس رب کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اس نے اسے حرم بنایا ہے۔اس سے کفارِ مکہ کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ جس خدا کا تم پریہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عرب کی انتہائی بدا منی اور فساد وخونریزی سے لبریز سرزمین میں تمہارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنار کھا ہے،اور جس کے فضل سے تمہارایہ شہر پورے

ملک عرب کامر کز عقیدت بناہواہے تم اس کی ناشکری کرناچاہو تو کرتے رہو، مگر مجھے تو یہی تھم دیا گیاہے کہ میں اس کاشکر گزار بندہ بنول اور اس کے آگے سر نیاز جھکاؤل، تم جنہیں معبود بنائے بیٹھے ہوان میں سے کسی کی یہ طاقت نہ تھی کہ اس شہر کو حرم بنادیتا اور عرب کے جنگجواور غارت گر قبیلوں سے اس کا احترام کراسکتا ۔ میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل محسن کو چھوڑ کر ان کے آگے جھوں جن کا کوئی ذرہ برابر بھی احسان مجھ پر نہیں ہے۔

Only Strand Columbia